

William Broke State Commence William

آخر پاکستان کو جانے والے جہاز کی روا گلی کا بھی اعلان ہو گیا۔ ہم دوسر سے مسافروں کے ساتھ انڈین ایئر لا سُز کے جہاز ہیں سوار ہو گئے۔ پچھ دیر کے بعد جہاز میں سوار ہو گئے۔ پچھ دیر کے بعد جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر ہی جیٹی تھی۔ جہاز میں ہی ہم نے دو پہر کا کھانا کھایا۔ سالیا میر می ساتھ والی سیٹ پر ہی جیٹی تھی۔ جہاز میں ہی ہم نے دو پہر کا کھانا کھایا۔ آخر ہم کراچی پخ گئے۔ پاکستان کی سر زیٹن پر اُر کر اور ایئر پورٹ پر پاکستان کا ہلالی پر چم اہرا تاد کھے کر میں بیان نہیں کر سکتا کہ جھے کس قدر خو چی ہوئی۔ جھے ایسے لگا جیسے بیں اپنے ہیں آگیا ہوں اور اب کوئی دشمن کوئی بدرور میر ایچھ نہیں ایک خیس بین بھائیوں کے پاس آگیا ہوں اور اب کوئی دشمن کوئی بدرور میر ایچھ نہیں بھی ایک تھے۔ پر اسر ار نتالیا میر سے ساتھ تھی۔ میں نے پاکستان کی سر زیٹن پر قدم رکھتے ہی فرار ہونے کے مواقع تلاش کرنے شروع کردیئے تھے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں جاؤں۔ میں نتالیا سے اس طرح الگ ہونا جا ہتا تھا کہ اسے میرے فرار ہونے کا کم از کم دس بیارہ گھنٹوں تک علم نہ ہو سکے اور اس دور ان جھے اس سے زیادہ سے زیادہ دور نکل جانے کا موقع مل جائے۔

یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ جب دہ رات کو گہری نیند سورہی ہو تو میں چیکے سے نکل جاؤں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا دہ رات کو سوتی بھی بھی جمعی ؟ شادی کی پہلی رات دہ تھر یہا ساری رات مجھ سے باتیں کرتی رہی تھی اور شاید رات کے پچھلے پہر جب میں سوگیا تھا تو دہ لیٹ ضرور گئی تھی گر مجھے یقین ہے کہ وہ جاگ رہی تھی اور میرے

معیاری اورخوبسورت کتابیل باابتمام..... مرطی قریش

## جمله حقوق محفوظ ہیں

| ,2009               | ايْدِيشْ |
|---------------------|----------|
| نيرُ اسد پريس لا مو | بطع      |
| 513                 | . ڈیزائن |
| كلاتكس گرافكس       | کپوزنگ   |
| -/225/-             | تيت      |
| -/450روپ            | کمل بیث  |

سو جانے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ بدروحیں اور بھوت پریت سویا نہیں کرتے۔

تجربے نے جمھے یہی بتایا تھا۔ میں نے روہنی بدروح کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ کسی بہانے میں بدروح نتالیا کو خواب آور گولیاں کیا کر کھلا دوں گا۔ پھر سوچا کہ شاید خواب آور گولیاں کھا کر بھی اسے نیزند آئے اور یہ بھی ممکن تھا کہ اسے میرے دل کا حال معلوم ہو جائے۔ پھر تو وہ مجھے ایسا جکڑے گی کہ میں شاید ساری عمراس کی قیدے آزادند ہو سکوں گا۔ بہر حال جھے اس جکڑے گی کہ میں شاید ساری عمراس کی قیدے آزادند ہو سکوں گا۔ بہر حال جھے اس سے بھا گئے کی ایک کو مشش ہر حالت میں کرنی تھی۔ اس کے بعد جو ہو سو ہو۔ میرے لئے بہی ایک داستہ باتی دہ گیا تھا۔

ایئر پورٹ پرپاکتائی مسلم پوسٹ پر بھی ہماری پوری چیکنگ ہوئی۔ پراسر ار نتالیا فی فود کو بھی اور جھے بھی ہندو ظاہر کیا ہوا تھا۔ پاسپورٹ پر میرانام پر کاش کھنہ لکھا ہوا تھا۔ نتالیا سنز پر کاش کھنہ بن گئی تھی۔ ضروری چیکنگ کے بعد ہم سے پو چھا گیا کہ ہم پاکتتان میں پہلے کہاں جائیں گے۔ نتالیا نے بتایا کہ ہم پہلے لاہور جائیں گے اور دہاں کا نئی نینٹل ہوٹل میں ایک ہفتہ تیام کر کے لاہور شہر کی سر کریں گے۔ وہاں وہاں کا نئی نینٹل ہوٹل میں ایک ہفتہ تیام کر کے لاہور شہر کی سر کریں گے۔ وہاں سے ہم راولپنڈی جائیں گے۔ نتالیا نے کہا۔ ''وہاں میرے ناتا پتا تی کے ایک پرائے مسلمان دوست راجہ گل زمان ہیں ہم دودن ان کے پاس تھہریں گے اس کے بعد ایپٹ آباد جاکرویز نے کے باتی دن وہیں گزاریں گے۔''

ہمیں کہا گیا کہ لاہور جاتے ہی چیئرنگ کراس تھانے میں رپورٹ کریں۔اس کے بعد ہم ایئر پورٹ سے باہر آگئے۔ وہاں سے ہم نے فیکسی پکڑی اور سیدھے کراچی کے ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ شام کے وقت ایک ایکسپر لیس ٹرین لاہور جار ہی ہے۔ نتالیانے کہا۔"میرے ساتھ آؤ۔ ٹکٹ لے آتے ہیں۔"

میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ اپٹے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔

بَنْگُ آفس میں جاکر نتالیانے فرسٹ کلاس کے دو نکٹ لئے اور ہم پلیٹ فارم پر آکر ایک ٹال پر جائے پینے کے لئے کھڑے ہوگئے۔

نالیا کینے گئی۔ "میں لاہور میں کھے نئے کیڑے خریدوں گے۔ مجھے پاکستانی عور توں کالباس بڑالیندہے۔"

میں نے سوچا کہ میں نتالیا کو لاہور کے انار کلی بازار میں شاپنگ کے لئے لے جاوک گااور وہیں کی بہانے خائب ہو جاؤں گا۔اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے سے میرے لئے براسنہری موقع بن سکتا تھا۔

جب لا ہور جانے والی ٹرین پلیٹ فارم پر آکر لگی تو دوسرے مسافروں کے ساتھ ہم بھی ٹرین میں سوار ہوگئے۔

ہمارا فرسٹ کلاس کا کمپار شمنٹ تھا۔ ہماراسٹر بڑا آرام سے کٹا۔ ہم جس وقت لا ہور پہنچے دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک مدت بعد اپنے شہر لا ہور آکر جھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ سٹیشن سے باہر نکلے تو بیس نے نتالیا سے کہا۔ "ہمیں ہوئی کا نثی نینٹل بیس مھبرنا ہے۔ ای علاقے بیس چیئرنگ کراس تھانہ لگتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے وہاں جاکرر پورٹ کرنی ہوگا۔"

۔ نتالیا کہنے گئی۔''اس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن تم کہتے ہو تو تھانے چل کر رپورٹ گرویں گے۔''

مجھے معلوم تھا کہ اس بدرون کو تھانے جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ مجھے
انجی تک یہی تاثر دے رہی تھی کہ وہ کوئی بدرون نہیں ہے۔ سٹیشن سے ہم سیدھا
چیئرنگ کراس تھانے آگئے۔ تھانے میں موجود کا تشییل محرد نے ہمارے پاسپورٹ
بڑے غور سے دیکھے۔ پھر پوچھا کہ ہم پاکستان کیوں آئے ہیں۔ ہوٹل میں کیوں
کھرے ہیں، کہاں جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے تمام سوالوں کا اُسے تملی بخش
جواب دیا۔

اس نے کہا۔ '' ٹھیک ہے۔ لاہورے ایب آباد جاتے ہوئے ہمیں رپورٹ کر کے جائیں۔''

نتالیانے کہا۔ "فشکریہ! ہم ضرور رپورٹ کر کے جائیں گے۔" وہاں سے ہم میکسی میں سوار ہو کر ہو ٹل میں آگئے۔ یہاں ایک کرہ ہم نے میاں یوی لینی پر کاش کھنہ اور منز پر کاش کھنہ کے نام سے لے لیا۔ بڑے آرام سے ہم نے فسل کیا۔ تازہ دم ہو کرینچے لائی میں بیٹے کر چائے پینے گئے۔

نتالیا کہنے گی۔ "جم ابھی انار کلی جائیں گے۔ میں اپنے لئے گرم جری خرید نا چاہتی ہوں۔ ایب آباد میں سر وی ہوگی تم بھی سویٹر خرید لینا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ نے گیڑے خریدوں گی گر یہاں زنانہ ریڈی میڈ کپڑے تو ملیں مح نہیں۔ ساڑھیاں پہننے کا یہاں رواج نہیں ہے۔"

ہم چائے پیتے ہوئے با تیں کررہے تھے۔ یس نے دیکھاکہ ایک آدی پچھے فاصلے پر بیٹا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں دیکھ لیٹا ہے۔ میں سچھے گیا کہ یہ ہی آئی ڈی کا آدمی ہے۔ ہندوستان سے کوئی بھارتی آتا ہے تو اس کی ضرور گرانی کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں بھی کوئی پاکتانی جاتا ہے تو دہاں کی سی آئی ڈی اس کی گرانی کرتی ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا گرید خیال ضرور آیا کہ جب میں انار کلی بازار نتالیا سے الگ ہو گیا تو ممکن ہے ہیہ ہی آئی ڈی والا نتالیا کو چھوڑ کر میرے پیچھے لگ جائے۔ میرے لئے گیا تو ممکن ہے ہیہ ہی آئی ڈی والا نتالیا کو چھوڑ کر میرے پیچھے لگ جائے۔ میرے لئے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو ساری کہانی بیان کر دوں گا اور بتادوں گا کہ میں ہندو ستانی نہیں ہوں اور ہندو بھی نہیں ہوں بلکہ پاکتانی ہوں۔ میں ہندو ستانی خیار کی بات کا یقین نہ آئے۔ لاہور ہوں۔ میں خیر میں خوا۔ میر کی بات کا یقین نہ آئے۔ لاہور میں میر اکوئی رشتے دارو غیر و بھی نہیں تھا۔

میں نے سوچ سوچ کر آخر یہی فیصلہ کیا کہ مجھے لا ہور میں نتالیا ہے الگ نہیں ہونا چاہتے سے کام مجھے کی دوسرے شہر مثلاً راولپنڈی پہنچ کر کرنا چاہتے۔ جب سے سی آئی

ڈی والاوہاں نہ ہو کیو تکہ مجھے یقین تھا کہ یہ خفیہ کا آد می لا ہور میں ہیں رہ جائے گا۔
ہم ہو ٹل سے نکل کر انار کلی آ گئے۔ یہاں ہم نے اپنے لئے گرم جرسیاں وغیرہ
ثریدیں۔ نتالیا نے شے جوتے شریدے۔ وہ بالکل ایسے ظاہر کر رہی تھی جسے وہ ایک
عام گھر بلو عورت ہے اور بدر وحوں اور مجوت پریت کی دنیا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں
ہے۔ ایک رات ہم ہو ٹل میں رہے۔ دوسرے دن ہم بذریجہ ریل کار صبح صبح
راولینڈی روانہ ہو گئے اس وقت مجھے ہی آئی ڈی والا کوئی آدمی آپ آس پاس نظر
مہیں آیا تھا۔ شاید وہ ہمیں شیشن پر چھوڑ کروا پس چلا گیا تھا۔

راولینڈی ہم دن کے ایک بج پنچے۔ وہیں سیشن کے فرسٹ کلاس ہیں ڈاکنگ روم میں بیٹے کر ہم نے کھانا کھایا۔ وہاں ہے ہمیں ایک پرائیویٹ فیکس لے کر ابیٹ آباد پہنچنا تھا۔ راولینڈی وہنچتے ہی میں نے نتالیا ہے بھاگ جانے کے مواقع تلاش کرنے شروع کر دیجے تھے۔ لیکن میں رات کے وقت فرار ہونا چاہتا تھا جس وقت نتالیا بدروح سورہی ہو تاکہ اسے میرے فرار کا شبح کو علم ہواور جھے اس سے دور فکل جانے کا موقع مل جائے۔ اس کے لئے داولینڈی میں ایک رات قیام کرنا ضروری تھا چنا نچہ میں نے نتالیا ہے کہا۔ "نتالیا! میں سفر کی وجہ سے بڑا تھک گیا ہوں۔ آگے بھی ایپ آباد ہوں کہ ایک رات راولینڈی میں آرام کر ایپ آباد کی۔

نتالیا بدروح کہنے گئی۔''اگرتم چاہتے ہو تو کسی ہوٹل میں ایک رات تھہر جاتے ہیں۔کل ایبٹ آباد چلے چلیں گے۔''

میں نے کیا۔ '' یہاں صدر میں شور ہو ٹل بڑاا چھا ہوٹل ہے وہاں تھہر جائیں عے۔ ''

اس زمانے میں شور ہوٹل کا شار پنڈی کے کلاس دن ہوٹلوں میں ہوتا تھا۔اسلام آباد پاکستان کا نیادارالحکومت ضرور بن چکا تھا گر ابھی وہ پنجیل کے آخری مراحل

میں تھااور نے ہوٹل بن رہے تھے، نئی ممار تیں بھی بن رہی تھیں۔

ہم نے شور ہوٹل میں ایک ڈبل بیڈ والا کمرہ لے لیا۔ دو پہر کا کھانا کھا کہ شہر کی سیر کرنے نکل گئے۔ شام کو واپس آکر چائے پی اور باتیں کرنے لگے۔ رات ہوگئ تو رات کا کھانا کھا کہ ہم آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ میں اب نتالیا بدروح کے سو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جاگ رہا تھا۔ نتالیا پلٹگ پر ہلکا سا کمبل او پر لئے منہ دوسری طرف کرکے لیٹی ہوئی تھی۔

یس پانگ پر لیٹا تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیوار پر گلے کااک کو دیکے لیتا تھا۔ انجی
رات کے دین بجے تھے۔ کمرے میں دھیی روشنی والا ٹیبل لیپ روشن تھا۔ رات
گزرتی چارہی تھی۔ میں جاگ رہا تھا۔ مجھے نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب رات آدھی گزرگی تو جھے نتالیا کے ملکے خزاٹوں کی آواز سائی دی۔ میں
بڑی احتیاط کے ساتھ آواز پیدا کے بغیر پلنگ سے اٹھ کر کلوزٹ روم میں گیا۔ وہاں
میں نے پتلون تمیش اور جیکٹ اور بوٹ پہنے اور دیے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔
سر دیوں کا موسم شر وع ہوچکا تھا۔ میں نے جیکٹ کے بٹن بند کے اور ریلوے شیشن کی
طرف چلئے لگا۔ میں نے اپنی جیب میں سے بڑہ نکال کر دیکھا۔ میرے پاس نتالیا کے
دیے ہوئے دو ہزار روپے ای طرح پڑے تھے۔ یہ اُس زمانے میں کافی رقم ہواکرتی

جھے ہو ٹل سے ذرافا صلے پر ہی ایک علیمی مل گئی۔ میں اس میں بیٹھ کر سٹیٹن پر آ گیا۔ سٹیشن پر آکر معلوم ہواکہ لاہور کی طرف کوئی گاڑی نہیں جارہی۔ وہاں سے میں ایک اور اڈے پر آگیا۔ لاری اڈے سے لاہور کی طرف رات کے ایک بجے آخری لاری جایا کرتی تھی۔ وہ لاری جھے مل گئی اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ لاری میں بیٹھنے کے بعد جھے محسوس ہواکہ ایک آدمی نے جھے لاری میں سوار ہوتے گھور کردیکھا تھااور میرے ساتھ ہی لاری میں سوار ہو گیا تھا۔

جھے شک ہواکہ شایدیہ ی آئی ڈی کا آدمی ہے اور چو نکہ میں انڈیا ہے آیا ہوں اس کئے میر ایبچھاکرنے لگاہے جو اس کی ڈیو ٹی ہے۔ مگر میں اپنے وطن پاکستان میں تھا میں پاکستانی تھااور مسلمان تھا مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔

لارى لا بوركى طرف روانه جو گئي۔

لاری جہلم پینجی تو میں دوسرے مسافروں کے ساتھ چائے پینے کے لئے اُترا۔وہ آدی بھی میرے ساتھ ہی آترا۔وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جھے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کوئی خاص خیال نہ کیا۔لاری لا مور کپنجی تو صح مور ہی تھی۔ میں برامطمئن تھا کہ متالیا بدروح کو میرے فرار کا ابھی تک علم نہیں ہوااوراب اگر مو بھی گیا ہوگا تو میں اس سے بہت دور نکل آیا تھا۔

میر اپروگرام لا ہور سے سید هاگر اپنی جائے کا تھا تا کہ میں متالیا سے جتنی دور جا سکتا ہوں چلا جاؤں۔ میں لاری اڈے سے ایک شیسی لے کر سید هار بلوے سٹیشن آ کیا۔ کراچی جانے والی گاڑی میں ابھی دیر تھی۔ میں ریفر شمنٹ روم میں آگیااور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد چائے پی رہا تھا کہ وہی می آئی ڈی والا آدی جو پنڈی سے میرے ساتھ لاری میں سوار ہوا تھا دوسیا ہیوں کے ساتھ اندر آھیا۔

ووسيدها مرعياس آياور بولا-"تمهارالام كياب؟"

میں نے کہا۔ "فیروز\_"

اُس نے کہا۔ ''گرتم انڈیا ہے دوروز پہلے پاکتان میں داخل ہوئے ہواور انڈین پاسپورٹ پر آئے ہواور تہارانام پر کاش کھنے۔''

بیں نے بنس کر کہا۔ "بالکل غلط ہے۔ میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں اور میرا نام فیر وزہے۔"

اُس نے کہا۔ "تم جموت بولتے ہو۔ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی سز پر کاش کھنہ بھی تھی۔"

اور پولیس مجھے لے کر سٹیٹن سے باہر آگئ۔

میں ہوا پریشان ہوا۔ کھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں کیانہ کروں۔ پولیس مجھے سید حی چیئرنگ کراس تھانے لے آئی۔ وہاں میر اپاکستان میں دافلے کا با قاعدہ اندراج ہو چکا تھا۔ مجھے ای وقت حوالات میں بند کردیا گیا۔ایک تھنے بعد ایک پولیس انسپکڑ آیا۔اس نے مجھے حوالات کی سلاخوں میں سے دیکھااور اپنے ساتھ آئے ہوئے کانشیبل سے کہا۔"اسے لے آؤ۔"

کانٹیبل مجھے جھڑی لگا کر تھانے کے ایک کمرے میں لے آیا۔ وہاں پولیس انہام موجود تھا۔ میں اس کے سامنے میز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کانٹیبل کو باہر بھیج دیا اور مجھ سے کہا۔ " یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تم انڈیا کے جاسوس ہو۔ جس عورت کو اپنی بیوی بناکر اپنے ساتھ لائے تھے ہم نے پنڈی کے ہوٹل میں چھا پہ مار کر گر آور کرنے کی کوشش کی تھی گروہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے گر ہم اسے بہت جلد گرفتار کرلیس کے۔ یہ بناؤ کہ پاکتان میں تمہارے انڈین جاسوس ساتھی کہاں کہاں کہاں یہ بیوی ؟"

میں نے کہا۔ '' جناب! میں بالکل کے کہہ رہا ہوں۔ میں بھارتی جاسوس نہیں ہوں۔ میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پنجاب سے اجرت کر کے لاہور آکر آباد ہو گیا تھا پھر جمبئ اپنے دوست کے پاس کچھ ونول کے لئے چلا گیااور وہیں ایک الی مصیبت میں کھنس گیا کہ جس کو سن کر آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا۔''

پولیس انسپکڑنے کہا۔ ''اس فتم کی فضول با تیں کرنے میں اپنااور ہماراوقت شائع نہ کرو۔ یہ بات ٹابت ہو چک ہے کہ تمہارا تعلق انڈیا کے اُن جاسوسوں سے ہے جو ہندو ہوتے ہیں گر جن کے آپریش کے ذریعے ختنے کروا دیئے جاتے ہیں اور مسلمان بناکر پاکتان میں جاسوی کرنے کے لئے بھیجاجا تا ہے۔'' یس نے کہا۔ "میری کوئی ہوی نہیں ہے۔ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔" اس نے ایک سیابی سے کہا۔"اس کی تلاشی لو۔"

سپاہی میری تلاشی لینے لگا۔ میری جیکٹ کی اندر والی جیب میں سے میر اانڈین پاسپورٹ نکل آیا۔ یہ مصیبت متالیانے میرے مجلے میں ڈال دی تھی۔ اُس نے میر ا پاسپورٹ میری جیکٹ میں ڈال کر کہا تھا۔ "اسے جیکٹ میں ہی رکھنا۔ یہ غیر ملک ہے یہاں کسی وقت بھی یہ دکھانا پڑسکتا ہے۔"

اور جھے ہے یہ خلطی ہوئی تھی کہ شور ہوٹل سے فرار ہوتے وقت میں نے
پاسپورٹ نکال کر وہیں نہیں پہینکا تفا۔ جھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میر اانڈین پاسپورٹ
جو نتالیانے خدا جانے کس جن بجوت کے ذریعے بنوایا تھا میری جیکٹ میں ہی ہے۔
انڈین پاسپورٹ پر آمد ہونے کے بعد یہ فابت ہو گیا تھا کہ میں انڈین نیشنل ہوں۔
ہندو ہوں اور میر انام پر کاش کھنہ ہے۔ پاسپورٹ پر با قاعدہ میری تھو پر گئی ہوئی تھی
اور نیچے میر انام لکھا ہوا تھا۔ وہاں میرے دستخط بھی تھے۔ ی آئی ڈی والے نے
ساہیوں سے کہا۔ "اسے تھانے لے چلو۔"

میں نے کہا۔ ''آپ میر امیڈیکل معائنہ کروالیں۔ میں ہندو نہیں ہوں۔ میں مسلمان ہوں۔''

اُس نے کہا۔ "پاکتان میں بھارت کے ایسے جاسوس بھی جاسوی کرنے آتے ہیں جن کے مسلمانوں کی طرح میتال میں ختنے کرادیئے جاتے ہیں تاکہ اُن پر ہندو ہونے کاکسی کو یفین ہی نہ آئے۔ تم بھی ان ہی بھارتی جاسوسوں میں ہے ہو۔ ہم نے ایسے دو جاسوس پہلے بکڑے تھے۔ تھانے چلو۔"

یں کیا کرتا بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں سپاہیوں نے مجھے پکڑر کھا تھا۔ دہ مجھے ریفر شمنٹ روم سے باہر پلیٹ فارم پر لے آئے۔ پلیٹ فارم پر پہلے سے دوسپاہی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس جھکڑی تھی۔ ای وقت مجھے جھکڑی لگادی گئی

ساتھ زندگی سر کرناچا ہتی ہے۔"

پولیس انسپٹر مسکرایا۔ کہنے لگا۔ '' شہیں انڈیا کی خفیہ ایجنسی نے ایک دلچپ گر

ہوس کہانی کے ساتھ پاکستان میں بھیجا ہے۔ تمہارے خیال میں ہم لوگ تمہاری من

گر ت جن بھوت کی کہانی پر اعتبار کرلیں گے؟ ہم مسلمان ہیں۔ پاکستان اسلامی ملک

ہے۔ ہم لوگ جن بھو توں کے قائل نہیں ہے ہم صرف ایک خدااور اس کے رسول

اور قرآن پاک کو مانے والے ہیں۔ یہ جنوں بھو توں کی کہانی تم ہند دوک کو ہی ساسکتے

ہو ہمیں نہیں۔ تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ مجھے کی تی بتا دو کہ تم کس مشن پر یہاں

ہو ہمیں نہیں۔ تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ مجھے کی تی بتا دو کہ تم کس مشن پر یہاں

ہو ہمیں نہیں۔ تمہارے گ

میں کیا بتا تا۔ مجھے تو کسی بھی حکومت نے کبی بھی مثن پر نہیں بھیجا تھا۔ گر میرے بھارتی جاسوس ہونے کے سارے جُوت پولیس انسکٹر کے پاس موجود تھے۔ سب سے بڑا جُوت میر اانڈین پاسپورٹ تھا جس پر میری فوٹو لگی تھی اور پیچے میر ا ہندونام پر کاش کھنہ لکھا تھا۔ ججھے ایک دوسرے کمرے میں پہنچادیا گیا۔ ظاہر ہے وہاں گھ پر تھوڑا بہت تشدد تو ہونا ہی تھا۔ ایسا ہر ملک میں ہوتا ہے۔ اگر جھے بھارت میں پاکتانی جاسوس سمجھ کر کیڑلیا جاتا تو وہاں بھی جھ پر لازمی طور پر تشدد ہوتا بلکہ کچھ زیادہ ہی تشدد کیا جاتا۔

رات ہوگئے۔ مجھے تحوڑ ابہت کھانے کو دیا گیا۔ پھر اُس کو نفر ی سے نکال کر ایک دوسری کو نفر ی میں بند کر دیا گیا جس کا در دازہ لوہ کی سلاخوں والا تھا اور جس کے باہر ایک سپاہی پہرہ دے رہا تھا۔ میں ایک بات پر ضرور جیران تھا کہ نتالیا انجی تک میری تلاش میں وہاں نہیں پیچی تھی۔

اگر وہ آسینی عورت تقی، بدروح تھی جس کا بھے یقین تھا تو آسے تو اب تک میری مدو کرنے اور دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لئے پہنٹی جانا چاہئے تھا لیکن سارا دن گزر گیا تھا۔ میں گر فار بھی کرلیا گیا تھا۔ مجھ پر تھوڑا بہت تشدد بھی ہوا تھا اور اب میں نے کیا۔"سر امیں انڈین جاسوس نہیں ہوں۔"

یولیس انسکٹرنے کہا۔"جس عورت کے ساتھ تم پاکتان آئے ہووہ عورت کیا تہاری بیوی نہیں تھی؟"

میں نے کہا۔'' نہیں جناب!وہ میری بیوی نہیں تھی۔یقین کریں وہ ایک بدروح تھی اس نے مجھے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ اُس نے میر ابھارتی پاسپورٹ بنایا تھا اور وہی مجھے اپنے ساتھ یہاں لائی تھی۔''

یولیس انسکٹرٹے میری طرف جھکتے ہوئے جھے گھور کر ویکھااور کہا۔"اس قتم کی باتوں سے تم پولیس کو بیو قوف نہیں بناسکو گے۔ تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ پاکستان میں اپنے بھارتی ساتھیوں کے نام اور پتے ہمیں بتاد و کہ وہ کہاں کہاں پر ہیں؟"

یں نے کہا۔ ''انسکٹر صاحب! یقین کریں نہ میں انڈین جاسوس ہوں اور نہ میر ا
انڈیا سے کوئی تعلق ہے۔ میں ایک بڑی بھیانک مصیبت میں مجسس گیا تھا جس سے بڑی
مشکل سے نکل کر آرہا ہوں۔ جو عورت میرے ساتھ تھی وہ ایک چڑیل تھی، بدروح
تھی۔ میر اپاسپورٹ اس نے جن مجو توں کے ذریعے انڈیا میں بنوایا تھا۔ اُس نے مجھ
سے زیروسی شادی کرلی تھی کیونکہ میں اُسے پند آگیا تھا اور میں نے اُسے کہا تھا کہ
شادی کے بعد میں پاکتان میں ہنی مون منانا چاہتا ہوں۔ میں اس بہانے اسے پاکتان
لانا چاہتا تھا تاکہ یہاں آگر میں اُس سے چھٹکارا حاصل کرلوں کیونکہ میہ میر اوطن ہے
یہاں مجھے پناہ مل جائے گی۔''

پولیس انسکٹر پڑھالکھانو جوان تھا۔ کہنے لگا۔''اگر وہ بدر وح تھی تواسے پاسپورٹ بنوانے کی کیاضر ورت تھی؟وہ تو تہمیں غائب کر کے اور خود غائب ہو کر بھی پاکستان آسکتی تھی کیونکہ جن بھوت توغائب ہو جاتے ہیں۔''

میں نے کہا۔"ایبادہ اس لئے کررہی تھی کہ وہ مجھ پر بید ظاہر کرناچا ہتی تھی کہ وہ کوئی بدروح نہیں ہے بلکہ ایک نار مل عورت ہے اور نار مل عورت کی طرح میرے

میں حوالات میں بند تھا گر نتالیا ابھی تک میری مدو کو نہیں پنچی تھی۔ جھے پچھ پچھ کچھ کے اس حوالات میں بند تھا کہ نتالیا بدروح یا آسیبی عورت نہیں تھی۔ اگر وہ آسیبی عورت نہیں تھی تو پھر جو آسیبی عورت بھیے میر اہا تھ پکڑ کر ہوا میں اڑاتے ہوئے نیم مر دہ نیم نیدہ لوگوں کی عجیب و غریب دنیا سے انڈیا کے شہر چندی گڑھ کے کر چین قبر ستان کی قدیم خانقاہ میں لائی تھی وہ عورت کون تھی ؟ وہ تو یقینا کوئی بدروح یا آسیبی عورت ہی تھی۔ اُس کے گرم سائس کو میں نے اپنے چہرے پر اُڑنے سے پہلے محسوس عورت ہی تھی۔ اُس کے گرم سائس کو میں نے اپنے چہرے پر اُڑنے سے پہلے محسوس کیا تھا اور اُس نے میری گردن کو چو ما بھی تھا۔ یہ تو وہی آسیبی لڑکی تھی جس کورو ہئی نے متھر اشہر کے ویران شمشان گھائے کی کو نھڑی میں سے غلطی سے آزاد کر دیا تھا اور جس کے بارے میں رو ہئی نے جھے بتایا تھا کہ یہ بڑی ہی خطر تاک آسیبی بدروح ہے لیکن اگر اس نے تہاری گردن کو چو م لیا ہے تو سمجھ لو کہ دہ تہ ہیں پہند کرنے گئی ہو۔

اُب سوال بہ پیدا ہو تا تھا کہ اگر نتالیادہ آسیبی لڑکی نہیں تھی تو پھر دہ کون تھی اور کس خوشی میں وہ مجھے پہاڑی قبر ستان کی قدیم خانقاہ میں لائی تھی اور پھر خفیہ طور پر مجھ سے شادی بھی رجالی تھی۔

یہ ایک ایسامعمہ تھاجو میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے رو مبنی کا بھی خیال آیا کہ وہ پہاری رگھو کی قید میں تھی۔ خدا جانے وہ کہاں ہو گی؟ کس حال میں ہو گی؟ رو مبنی جیسا کہ آپ پڑھ تھی۔ ہوئی روح تھی۔ جیسا کہ آپ پڑھ تھی میں کوئی بدروح نہیں تھی۔ وہ ایک بھٹی ہوئی روح تھی۔ جھانسی کے مسلمان مخل صوبیدار شہزاوہ شیروان نے اس سے شادی کرلی تھی اور وہ اپنی رضا مندی سے مسلمان ہو گئی تھی اور شہزادے نے اس کا نام سلطانہ رکھ دیا تھا۔ سلطنت کے کائن پچاری رگھونے ایک سازش کے تحت رو بئی عرف سلطانہ کو قال کرواکراس کی روح کوکالے جادو کے ذریعے ایک مرتبان میں بند کرکے چہوترے کی دیوار میں دفن کر دیا تھا۔ میں نے وہاں سے مرتبان نکال کر روئی کی روح کو

نادانسگی میں آزاد کر دیا تھا جس کی وجہ سے رکھو پجاری کی بدروح میری جانی دشن کی بین گئی تھی۔ وہ رو بنی کی روح کو بھی دوبارہ اپنے قیفے میں کرنے کی سر توڑکو شش کر رہی تھی اور اس کے پیچھے گئی ہوئی تھی۔ آخر جیسا کہ آپ کو میں پہلے بیان کر چکا تھا متحر اکے قریب پرانے شمشان گھاٹ پر پچاری رگھو کی بدروح کا مقابلہ کرتے ہوئے رہ بنی عرف سلطانہ کی روح فکست کھا گئی اور پچاری رگھو نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اسی قدیم شمشان گھاٹ کی ایک کو تفری میں آسیبی لڑکی کی بدروح بھی ایک منظی سے آزاد کر دیا۔ یہ لڑکی ایک آسیب تھایا آسیب لڑکی تھی جس کورو بٹی نے غلطی سے آزاد کر دیا۔ یہ لڑکی ایک آسیب تھایا آسیب لڑکی تھی جس کورو بٹی نے غلطی سے آزاد کر دیا۔ یہ لڑکی ایک آسیب تھایا آسیب لڑکی تھی جس کے بارے میں رو بنی نے بچھے بتایا تھا کہ آسیب بدروحوں اور آسیب لڑکی تھی جس کے بارے میں رو بنی نے بچھے بتایا تھا کہ آسیب بدروحوں اور کے لیوں سے بھی زیادہ خطر ناک ہو تاہے گر اتھاتی سے اس آسیبی لڑکی کو میں پند آگیا اور بعد میں وہ بچھے آدھے زیرہ آدھے مر دہ لوگوں کے قبر ستان سے اڑا کر بھارت کے شالی پہاڑی علاقے گی طرف لے گئی۔

SHED LINE STORY

The contract of the second second second second

یمی معمہ میری سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ اگر نتالیا یہ آسیبی لڑ کی نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے اور آسیبی لڑ گی جھے اس کر سچین قبر ستان کی خانقاہ میں چھوڑنے کے بعد کہاں چلی گئی تھی۔

نالیا کے بارے بیں بھی بچھے یقین تفاکہ یہ بھی ایک بدروح ہے گروہ بچھے پند
کرتی ہے اور اسی وجہ سے اُس نے بچھ سے بیاہ رچایا ہے جبکہ بیں ہر گز ہر گز اسے اپنی
بیوی سجھنے پر تیار نہ تھا۔ اس نے جو میر اانڈین پاسپورٹ بنواکر میری جیکٹ کی جیب
میں ڈال دیا تھااس کی وجہ سے بیس ایک نئی مصیبت بیس گرفتار ہوکر لاہور کے تھا نے
کی حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ بچھے بھارتی جاسوس سجھنے میں حق بجانب تھے
کی حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ بچھے بھارتی جاسوس سجھنے میں حق بجانب تھے
کیو ککہ ایک تو میر اپاسپورٹ انڈیا کا تھا دوسر سے پاسپورٹ پر میری تصویر کے بینچ
میر اہندونام پر کاش کھنہ لکھا ہوا تھا۔

الم میں تو تالیا کو راولپنٹری کے شور ہوٹن میں چھوڑ کر بھاگ آیا تھا اور انڈیا پاسپورٹ کی وجہ ہے ہیں گیا تھا لیکن اس بات پر بھی جھے تعجب تھا کہ غیر انسانی طاقت رکھنے کے باوجود تالیا امجی تک میر ہے پاس کیوں نہیں پیٹی۔وہ تو بدروح تھی بڑی آسانی سے پنڈی سے لا مور اُڑ کر آئتی تھی اور جھے اپنے تبنے میں کرکے واپس جہاں چاہے لے جائتی تھی۔

دوسری طرف جبیا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں جھے روہنی عرف سلطاند کی بھٹکتی روح کا بھی خیال آرہا تھا۔ روہنی سے جھے ایک لگاؤ ساہو گیا تھا۔ وہ کئی سالوں

ے میرے ساتھ تھی اور اُس نے ہر مشکل وقت میں میر اساتھ دیا تھا اور میری مدو گی تھی مگر اب وہ خود اپنے اور میرے مشتر کہ دشمن پجاری ر گھو کی بدروح کے قبضے میں تھی وہ بے چاری میری مدد کرنے ہے معذور تھی۔

میں ان ہی خیالوں میں مم لاہور کے ایک پولیس سیشن کی دوسری منزل کی کو تھڑی میں قید کی حالت میں پڑا تھا کیو نکہ مجھ سے اٹدین یا سپورٹ بر آ مد ہو چکا تھا اور میں اپنے آپ کو بھارتی جاسوس نہ ہونا ٹابت نہ کر سکا تھا۔ میرے یاس کوئی ماورائے انسانی طاقت تو تھی نہیں کہ بولیس کی قیدے غائب ہو کر نجات حاصل کر سکتا۔ روہنی بھی میری مدو کو نہیں پہنے سی سی وہ وستمن رکھو کی قید میں تھی اور أے خوو ید د کی ضرورت تھی۔رات ہو گئی تھی۔ کو ٹھڑیا یک قسم کی حوالات ہی تھی۔ دروازہ لوہے کی سلاخوں والوتھا جس کے باہر ایک مسلح کانشیل پہرہ دے رہا تھا۔ کو تھڑی میں كوئى بتى تهيس لكى موئى تھى۔ اگر كوئى بلب لگا موا بھى تھا تووہ جل نہيں رہا تھا۔ كو تھڑى كے باہر برآمدے ميں ايك بلب روشن تفايس كى روشنى سلاخوں ميں سے گزر كر کو تھڑی میں مجھ پر پڑر ہی تھی۔ رات شاید آدھی ہو گئی تھی۔ تھانے کے آگے سے گزرنے والی سڑک بھی خاموش تھی۔ بھی بھی کوئی موٹر کاریا کوئی تا لگہ گزر جاتا تھا اور پھر وہی خاموثی چھا جاتی۔ ابھی تک مجھے قیدیوں والے کیڑے نہیں پہنائے گئے تھے کیونکہ انجمی میں حوالات میں ہی تھااور دوسرے دن یولیس نے مجھے عدالت میں پیں کر کے میر ار کیانڈ لینا تھااس ریمانڈ کے دوران جھ سے با قاعدہ یوچھ کچھ ہونی تھی اور ظاہر ہے کہ مجھ پر تشدد بھی کیا جانا تھا۔

میں ایک تکلیف دہ چکر میں مچنس گیا تھااور اُس کا انجام وس پندرہ سال کی قید ہی او سکتا تھا یعنی مجھے وس پندرہ سال جیل میں رہ کر بسر کرنے تھے جس کے خیال ہی سے مجھے و حشت ہونے لگتی تھی۔ میں نے آئکھیں بند کر کے خداسے بڑی و عاما گی کہ یااللہ پاک! مجھے کی وسیلے ہے اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ میں آئندہ مجھی کوئی ایسی پاک! مجھے کسی وسیلے ہے اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ میں آئندہ مجھی کوئی ایسی

حرکت نہیں کروں گاجس کے بعد جھے بچھتانا پڑے۔

خدا کے حضور دُعاما نگنے سے جھے کچھ حوصلہ ہو گیااور میں سوچنے لگا کہ میری نجات کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بن جائے گا۔ میں کو تھڑی کے کونے میں ایک پرانے کمبل کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ایک پرانا کمبل میں نے اُوپر لے رکھا تھا۔

نیند غائب تھی۔ دروازے کی سلاخوں کے باہر پہلا مسلح کا نشیبل جاچکا تھااس کی جگہ دوسر اکا نشیبل ڈیوٹی دینے آگیا ہوا تھا۔ وہ را تفل کندھے سے لگائے کھڑا تھا۔

اتے میں مجھے فضامیں ایک مانوس می خوشبومحسوس ہوئی۔ میں تھٹھک ساگیا۔ یہ خوشبو مجھے اس وقت آئی تھی جب میں نے روہت گڑھ جھانسی کے پرانے قلعے کے ویران محل ہے روہنی کی روح کومر تبان ہے آزاد کیا تھا۔

تو کیار و ہنی کو تھڑی میں موجود ہے؟

اس خیال ہے میں آہت ہے اُٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑے غور ہے کو تھڑی میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کو تھڑی خالی اور سنسان پڑی تھی۔ خوشبو برابر آرہی تھی۔ پیر روہنی ہی کی خوشبو ہو سکتی تھی۔ خوشبو بر ھم تھی جیسے دُور ہے آ رہی ہو۔ پھر خوشبو گہری ہونے گی جیسے دُور ہے قریب آرہی ہو۔ میں دیوار ہے لگ کر بیٹھ گیا۔ کا نشیبل نے سلاخوں میں ہے جھ پر نگاہ ڈالی اور سے دکھ کر کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا ہوں کا نشیبل نے سلاخوں میں ہے جھ پر نگاہ ڈالی اور سے دکھ کر کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا ہوں منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے لئے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ قیدی کو تھڑی میں موجود تھا۔

اب فوشبو مجھے برے قریب سے آنے لگی تھی۔

میں چو کس اور ہوشیار ہوکر بیٹا تھا۔ مجھے لگنا تھاکہ اگریہ خوشبور وہنی ہی گئے ہے تو وہ اس وقت کو مخری میں میرے پاس موجو دے۔ مجھے اپنے قریب ہی کسی کے ریشی کیڑوں کی سرسر اہٹ می سائل دی۔ میں بالکل ساکت ہواگیا۔ پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اُس ہاتھ کی نرمی اور محبت مجرے احساس کو میں نے

پہان لیا۔ یہ رو بنی کا ہاتھ تھا۔ وہ کو ٹھڑی میں آپکی تھی۔ گر میں اُسے آواز دے کر بلا نہیں سکتا تھا۔ پھر میر ئے کان میں رو بنی کی سر گو شی سائی دی۔ ہے ''شیر وان قکر نہ کرو۔ میں تمہاری مدو کو آگئی ہوں۔'' میں نے سر گو شی میں کہا۔''رو ہنی! رو بنی! کیا یہ تم ہو؟'' ''ہاں۔'' رو بنی نے سر گوشی کی۔ ''میں تمہاری رو بنی لیعنی شنر ادی سلطانہ ''ہاں۔'' رو بنی نے سر گوشی کی۔ ''میں تمہاری رو بنی لیعنی شنر ادی سلطانہ

ہوں۔" میں نے سر گوشی میں کہا۔" خدا کا شکر ہے کہ تم رگھو پجاری کی قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔" رہے نے میں کامیاب ہو گئیں۔"

روہنی نے سر گوشی میں کہا۔ '' یہ کمبی کہانی ہے پھر سناؤں گی۔ اس وقت میں تہمیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔''

گارڈ کا نشیبل نے شاید ہماری سر گوشیوں کی آواز سن لی تھی یاا کے وئی شک ساپڑ گیا تھا اُس نے سلاخوں میں سے جھا نک کر مجھے دیکھااور پوچھا۔" بتم مس سے باتیں کر رہے ہو؟"

میں نے کہا۔ ''اگر میں کسی ہے باتیں کر رہا ہو تا تو دوسر ا آ دی شہیں نظر آ جاتا چاہئے تھا گرتم دیکھ رہے ہو کہ میں کو تھڑی میں اکیلا ہوں۔''

گار ڈنے غورے کو ٹھڑی میں جاروں طرف دیکھا پھر باہر ہے سو گج اون کیااور کو ٹھڑی کابلب روش ہو گیا۔وہ بولا۔'' مگریہ آوازی کیسی آر ہی تھی؟''

میں نے کہا۔"میں اپنے آپ سے باتیں کر رہاتھا۔" گار ڈنے ڈانٹ کر کہا۔"اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خامو ثی سے لیٹ جاؤ۔"

روہنی نے میرے کان میں سر گوشی کی۔ "اس کو معلوم کمی نہیں کہ تم ابھی

كو تفورى سے غائب ہونے والے ہو۔ پھر تواس كى جيرانی ديكھنے والی ہوگا۔"

میں نے روہنی سے کہا۔ "جو کرنا ہے خاموشی سے کرو تاکہ بہاں سے ایک بار

يامِر نَكُل جِاتَمِينِ \_ "مُنْهِ \_ " أَوْ \_ " أَنْهِ صَالَةً مِنْهِ إِنَّهُ مِنْهُ إِنَّهُ مِنْهُ إِن

میری سر کو بٹی کچھ او نچی ہو گئی تھی۔ ''ڈیوٹی گارڈنے چونک کر میری طرف د مجھااور بولا۔ " تم پھر باتیں کرنے لگے ؟ تمہیں کہد دیا ہے کہ خاموشی ہے سو جاؤ۔" خدا جانے رو ہنی کو کیا نداق سو جھااس نے پوری آواز میں کہا۔ "قیدی مجھ ہے یا تیں کررہاہے جہیں کیا عتراض ہے؟"

ا یک عورت کی آواز س کرڈیوٹی گارڈ کا تشیبل نے چونک کر میری طرف دیکھا۔

میں نے کہا۔ "میں ہی عورت کی آواز میں بول رہاتھا۔"

كالشيبل كومير في بات كاليقين كرنابي يزاكيونكه كو تفزي مين أسے رو مني و كھائي مبیں دے رہی تھی۔ میں نے رو ہنی کو سر گوشی میں کہا۔ ''رو ہنی! خدا کے لئے کوئی اليي ويلي حركت ند كرنايه "

رومنی نے بوری آواز میں کہا۔ 'کالطبیل! میں قیدی کولے جار ہی ہوں لیکن میں نہیں چاہتی کہ بعد میں تم پر الزام بگے کہ تم نے قیدی کور شوت لے کر بھگادیا تھا اس کئے فور اُنیجے سے پولیس انسپکٹریا تھانیدار کو اُو پر ہلاؤ تاکہ میں اُن کی موجود گی میں قیدی کولے جاؤں کے "

كانشيبل پرايك عجيب خوف طاري ہو گيا تھا۔ وہ ايك عورت كى آواز بن رہا تھا مگر کو نشر ی میں عورت موجود نہیں تھی۔اس نے وہیں سے کسی کو آواز دے کر کہا۔ "خداداد! خداداد! أيس انج اوصاحب كوفور أأو يرتجيجو أو يركز بزمو كي ب\_"

ينچ ايك شور ساسنائي ديا۔ ميں نے رو ہنى سے اپنى پورى آواز ميں كہا۔ "رو ہنى! یہاں سے نگل چلوائ کی ضرورت نہیں۔"

رو منی نے کہا۔ "شیر وان! میں ممہیں لے کر غائب ہو گئی تو اس کا تشییل پر مصیبت آجائے گی۔ یہ معطل ہو جائے گااور ایک بھارتی جاسوس کو فرار کرانے کے

الزام میں ہو سکتا ہے بے چارے کو قید بھی ہو جائے اس لئے میں تھانے کے ذمہ دار ا فسر وں کے سامنے تمہمیں غائب کر ناچا ہتی ہوں تا کہ اس سیابی کی جان ﴿ جائے۔'' کو مخری میں سے عورت کی آواز آتی س کر گارڈ کا تشیبل آ تکھیں چھاڑ پھاڑ کر کو تھڑی میں دیکھ رہا تھااور اس نے را کفل اپنے ہاتھوں میں سیدھی کرلی تھی۔ اتنے میں برآمدے میں بہت سے تیز تیز قد موں کی آواز سائی وی اور پھر تحانیدار اور جار سابی در دازے پر خمود ار ہوئے۔

و کیابات ہے؟" تھانیدار نے گار و کالشیبل سے پوچھا۔ گار ڈکا تشیبل نے کہا۔ ''سر اکو تھڑی میں ہے سمی تیبی عورت کی آواز آر ہی ہے وہ کہدر ہی ہے میں قیدی کو لینے آئی ہوں۔"

تفانیدار نے پہتول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیااور میری طرف سلاخوں کے چیھے ے دیکھااور بولا۔'' اندر تو کوئی عورت نہیں ہے۔ تم سو تو نہیں مجئے تھے؟''

كالشيبل نے كہا۔ " نبيس سر إمين جاگ رہا ہوں۔ ميں نے جائے ميں عورت كي آواز سی تھی۔اُس نے کہا تھااہے افسروں کو بلاؤ میں اُن کے سامنے قیدی کو لے جانا

جاہتی ہوں۔" تھانیدارنے کا تغیبل کوڈانٹ پلاتے ہوئے کہا۔" تمہاراو ماغ براب ہو گیاہے۔ تم ڈیونی دیے کے لائن ٹیس رے۔"

ای وقت رو من نے اپنی پوری آواز میں کہا۔ " تھانیدار صاحب! بے جارے كالشيبل كوند ڈانٹے۔ اس كاكوئى قصور نہيں ہے۔ ميں نے خود أسے كہا تھاكہ اپنے افسرون كوبلاؤب

نیبی عورت کی آوازس کر تھانیدار بھی ایک بار مکابکاسا موکررہ گیا۔روہنی نے کہا۔ '' جیران ہونے کی ضورت نہیں ہے۔ میں کو ٹھڑی میں موجو ذہوں مگرتم لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔جس آدمی کو آپ لوگوں نے پکڑر کھاہے وہ بھارتی جاسوس نہیں

میں خاموش ہو گیا۔ رو ہن سچ کہدر ہی تھی۔ اُسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا گزری ہے اور میں کہاں ہوں۔اگر وہ میری حالت سے بے خر ہوتی تومیری مد د کو کیے چپنچتی۔ رات خاموش تھی۔ ہم لا ہور کی مال روڈ کے در ختوں کے اُوپر سے ہو کو ٹو لٹکٹن مار کیٹ کی طرف جارہے تھے۔ مال روڈ سنسان پڑی تھی۔ اُس زمانے میں رات کے وقت لا ہو رکی سڑکوں پرٹریفک بالکل نہیں ہوتی تھی۔ سڑک کی بتیاں روش تھیں۔ ہم ٹو لنٹن مار کیٹ کے مجی اوپر سے ہو کر گزر گئے۔

ميں نے روہنی سے بوچھا۔ "جم کہاں جارہے ہیں؟"

رو منی نے کہا۔ " مجھے لا مورشم میں شہنشاہ جہا تلیر کا مقبرہ بہت پند ہے۔ ہم جا گیر کے مقبر نے میں بیٹے کر ہاتیں کریں گے۔"

ہم ٹولنکٹن مار کیٹ سے گور نمنٹ کالج کے اوپر سے ہوتے ہوئے بھائی وروازے کی طرف آگئے۔وہاں ہے ہم نے دریائے راوی کے بل کی طرف زخ کرلیا ادر شاہدرہ چینے کے بعد مقبرہ جہا تگیر کو جانے والی چھوٹی سی سڑک کے اُوپر آگئے۔ ا بھی میر ک کی نہیں ہوئی تھی۔ مقبرہ جہا تگیر کا دروازہ بند تھااور چو کیدار ایک طرف نج ير لينا موالقا\_

ہم بند دروازے میں سے گزار کر مقبرے کے اندر آگئے۔ عجیب تجرب تفا یہ.... آج اس کا تصور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید میں نے کوئی خواب ویکھا تھا۔ ہم مقبرہ جہا نگیر کے بڑے چہوترے پر ایک طرف در منوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ رو ہن نے میر اہاتھ چھوڑ دیاار مجھے اپنا جسم پھرے دکھائی دینے لگا۔ رو ہنی اس طرح غائب تھی لیکن میں اپی انسانی حالت میں واپس آگیا تھا۔ آسان پرستارے چیک دہے تھے۔ مقبرے کے چاروں طرف گہری خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ روہنی کہنے گئی۔ ' "شر وان! کیاتم ہے پور کے ویران محل میں میری سہلی ڈرگا کی بدرور کے پاس گئے

ہے۔ وہ پاکتان سے محبت کرنے والا سچا پاکتانی ہے اور مسلمان ہے۔ اس لتے میں اسے لے جاری ہواں۔"

تحانیدار نے بڑی ہمت کر کے پوچھا۔ "کیاتم کوئی جن بھوت ہو؟" رو بنی نے کہا۔ '' جی ہاں! جن بھوت ہی سجھ لیجئے۔ میں اس بے گناہ قیدی کو لے جاري بول - خدا ما فظ!"

اس کے ساتھ ہی روہن نے میراہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جیسے ہی اس نے ميرا ماتھ اپنے ماتھ ميں ليا مجھے اپنا آپ نظر آنا بند ہو گيا۔ ميں اپنے جم كاوزن با قاعده محسوس كرربا تفا مكر بيحه ايناجهم نظر نهيس آربا تفار رو بني پيلے بي غائب تقى اب میں بھی اس کے ساتھ خائب ہو گیا تھا۔

اس وقت جس چرت اور دہشت کے عالم میں کو تفری کے سلاخوں والے ور وازے کے باہر کھڑے سیابی اور تھانیدار کو تھڑی میں دیکھ رہے تھے میں اسے نہیں مجول سكتا۔ تبرو بني مجھے ساتھ لے كر فرش سے جاريا فج نث بلند ہو گئي اور ہم اپنے فیبی جسموں کے ساتھ وروازے کی سلاخوں میں سے اس طرح گزر گئے جس طرح وهوال سلاخول بيك تيم كور نباتا ب

ا بی اور تھانیدار سلاخی کے ماتھ لگے ابھی تک کو تھڑی میں ہی بت بے دکیر رے تھے اور ہم اُن کے در میان سے اس طرح سلاخوں میں سے نکل مجئے تھے جیسے ہوا کا جمو نکا نکل جاتا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد اُن کا کیا حال ہوا؟اس کی جھے خبر نہیں ہے۔ میں رو ہنی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہولیس میڈ کوارٹر ک دومری منزل سے فیج آنے کی بجائے صحن کے در ختوں کے اُوپر سے موکر جارہا تھا۔ میں نے روہنی سے یو چھا۔"رو ہنی! تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ کیا گزری؟"

رو بنی نے کہا۔ "ایک جگہ بیٹے کر باتیں کریں گے۔ مجھے معلوم ہے تمبارے ما تھ کیا بتی محال کی جگہ بیٹ کر میں تمہیں یہ ساؤں گی کہ میرے ساتھ کیا

"? <u>@</u>

ومران حويلي كاأسيب

میں نے کہا۔ ''روہنی! بڑپ میں نے متھر اشہر کے شمشان گھاہٹ پر تہہیں پجاری
رکھو کے ہاتھوں قید ہوتے اور اس کے قبضے میں جاتے دیکھا تو تمہاری ہدایت کے
مطابق میں اسی وقت اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور میں سمجھ گیا تھا کہ تمہار ا
کوئی بھی منتر ہمارے و شمن پجاری رگھو کو ہلاک نہیں کر سکا اور اُس نے تمہیں اپ
قابو میں کر لیا ہے اور اب یقینا وہ مجھے جان سے مارنے کی کو شش کرے گا تو میں وہاں
سے فرار ہو کر سپدھا ہے بور کے ویران محل میں پہنچا اور جیسی بھی میری حالت تھی
اسی حالت میں جب آو ھی رات کو دُرگا کی بدر ون فاہر ہوئی تو میں نے اُسے بتایا کہ
روہنی کو پجاری رگھوا غواء کر کے لے عمیا ہے اور اُس نے جھے تمہارے پاس مدو کے
لئے بھیجا ہے۔''

رومنی نے یو چھا۔ " پھر دُرگانے کیا جواب دیا؟"

میں نے کہا۔ '' دُرگانے کہا کہ میں پجاری رکھوکی طاقت کا مقابلہ نہیں کر عتی۔ مجھے افسوس ہے کہ پجاری رکھونے رو ہنی کو پھر اپنے لینے میں کر لیا ہے لیکن افسوس کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں نے اُسے کہا کہ مجھے کوئی طریقہ بٹاؤ کہ میں رو ہنی کو پجاری رکھوکی قید سے آزاد کرانگوں۔''

چراس نے کیا کہا؟"روہنی نے پوچھا۔

میں نے کہا۔ "وُرگانے کہاتم عام منش لینی عام انسان ہوئے تم پجاری رکھو کی جادوئی طاقت کا مقابلہ کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتا۔ روہنی کو اس کے حال پر چھوڑ دواور جھے یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن پجاری رکھو کی قید نے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں کیا کہتا وہیں ہے واپس چلاگیا۔"

رو ہنی کہنے گئی۔ '' دُرگانے صحیح کہا تھا۔ خود مجھے بھی پجاری رگھو کی نئی طاقت کا اندازہ نہیں تھاجو اُس کو کوشیش ناگن نے دے رکھی تھی۔ پجاری رگھونے اپنی اُسی

طانت ہے مجھے شکست دی تھی ورنہ میں نے جس طلسی منتر ہے اُس پر حملہ کیا تھااس کاوار مجھی خالی نہیں جاسکتا تھا۔''

25

''لیکن پھرتم اُس کی قیدے کیے فرار ہو ئیں رو ہنی؟''

میرے سوال کے جواب میں روہنی کہنے لگی۔ ''یاد رکھو! شیطان کی طاقت کتنی
جی کیوں نہ بڑھ جائے وہ نیکی کی طاقت کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر میں بدروح
ہوتی تو شاید میں اپ و جُمن رکھو کی قید ہے بھی رہائی حاصل نہ کر سکتی لیکن شیر وان!
میں بدروح نہیں ہوں بلکہ ایک بھٹی ہوئی روح ہوں وہ بھی اس لئے ہوں کہ جھ ہے
نادانسٹی میں یعنی انجانے بن میں ایک گناہ سر زد ہو گیا تھا میں اُس کی سز ا بھگت رہی
ہوں۔ چنانچہ قدرت کی نہ کسی و سلے ہے جب میری مصیبت انتہا کو بچھی جاتی ہے تو
ضر ور میری مدد کرتی ہے۔ شہیں ماری مدد کے لئے بھیج دیا تھا اور تم نے جھے مر تبان سے
اُن تھی تو قدرت نے شہیں میری مدد کے لئے بھیج دیا تھا اور تم نے جھے مر تبان سے
اُزاد کردیا تھا۔''

میں نے کہا۔"لکن اس کے ساتھ ہی میں بھی توا کیہ الی مصیبت میں جتلا ہو گیا تھاکہ جس کو البھی تک بھگت رہا ہوں۔"

رو بنی نے کہا۔ '' ہو سکتا ہے یہ شہیں کی تمہارے گناہ کی سز امل رہی ہو بہر حال میری عقل چھوٹی ہی ہے جس مید مسئلے نہیں سمجھ سکتی۔ جس صرف اتنا جانتی ہوں کہ انسان کو سخت مصیبتوں جس بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے اور ہمیشہ انسان کو سخت مصیبتیں انسان کے کسی نہ کسی ایپ گناہوں کی بخشش کے لئے دعا ہائٹی چاہئے۔ سب مصیبتیں انسان کے کسی نہ کسی ایپ برے عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بہر حال پجاری رگھونے جھے ایک الی جگہ بند کر دیا جہاں سے اس دنیا کا کوئی انسان مجھے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ جس طرح اپنے محل کی دیوار میں مر حبان میں بند ہونے کے بعد میں ہر وقت خدا کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مائٹی رہتی تھی ای طرح جب رگھونے مجھے زمین کے اندریا تال کے سب

سانپوں نے من لی تو تمہارے دستمن کو خبر ہو جائے گی اور پھر میں بھی تمہیں یا تال سے نہیں نکال سکوں گا۔ میں دیب ہو گئی۔ سفید سانٹ نے کہاجیے میں کہتا ہوں ویے کرتی جاؤ۔ میں تہارے یاس آر ہاہوں۔ بڑی احتیاط سے میرے جم کے ساتھ چٹ جاؤ۔ مفید سانے سے کہذ کر ریک کر میرے بالکل فیجے دیوار پر آگیا۔ میں ہمت کر کے اپنی جکہ سے تھوڑی ی بلی اور پھر اُچک کر سانپ کی پشت پر آکر اُس کے جم سے چٹ گئے۔اس کے ساتھ ہی سانپ دیوار پر آگے کی طرف ریکنے لگا۔وہ دیوار پراد نچا ہو کر ریک رہا تھااور وہاں گرم یانی کی بھاپ کی گرمی کم محسوس ہور ہی تھی۔ نہر آ گے جاکر ا کی طرف کو گھوم گئی۔ سفید سانپ مجمی اُس طرف مڑ گیا۔ یہ غار بہت لمبا تھا۔ خدا جانے سانپ کب تک مجھے اپنے جسم سے چمٹائے دیوار پر رینگتا چلا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ نہر کے پانی سے بھاپ خارج ہو تابند ہو گئی اور شدید کر می کا حساس ختم ہو گیا۔ کچھ اور آ مے جاکر گری کا احساس بالکل ہی ختم ہو گیا اس کی بجائے مجھے ہلکی ہلکی خنگی محسوس ہونے لگی۔ سفید سانپ نے کہا ہم منزل کے قریب بھٹے گئے ہیں۔ ایک جگہ بری ز ہر وست گڑ گڑاہٹ کی آواز سائی دی۔ سفید سانپ نے کہا تھبر انا نہیں آ مے نہر ا کیے کو کیں میں گر رہی ہے۔اس کو کیں کی کوئی تہد نہیں ہے۔اس کنو کیس کا یانی ز مین کے اندر بی اندر سمندر ہے جا کر مل جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سانپ کی باتیں ین رہی تھی اور خداہے د عامانگ رہی تھی کہ وہ مجھے اس مصیبت ہے خیر و عافیت کے

میں بڑی و کچیں ہے رو ہنی کی داستان سن رہاتھا۔ جب وہ ایک کھے کے لئے چپ ہوگئی تو میں نے بوجھا۔" مجر کیا ہوارو ہی ؟"

روہنی نے کہا۔ '' پھر ایا ہوا کہ جہاں زمین کے اندر بہنے والی نہر کا پانی ایک مہرے اند هیرے کئو کیں میں خوفناک آواز کے ساتھ گرتا تھا وہاں سے کئو کیں کی گول دیوار اوپر کی طرف بھی جاتی تھی۔ سفید سانپ مجھے لے کر کئو کیں کی دیوار سے ے گہرے غار میں ایک چھکل بنا کر پھینک دیا تو میں یعنی میری بھٹکی ہوئی روح تجدہ ریز ہو کر خداے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائمیں ما تگنے گلی۔"

روہنی ایک کمھے کے لئے خاموش ہو گئے۔وہ مجھے نظر نہیں آرہی تھی لیکن اُس کی خوشبو مجھے برابر آرہی تھی۔ میں نے پوچھا۔''پھر کیا ہوارو ہنی؟''

اُس نے کہا۔ '' آخر خدائے میری فریاد سن لی اور پھر ایسا ہوا کہ میری مدد کے لئے ایک ذریعے پیدا کر دیا۔ ہمارے دغن پچاری رگھوٹے ججھے پاتال کے جس گہرے عار میں پھینکا تھا دہاں ایک نہر بہہ رہی تھی۔ اُس نہر کا پانی اتناگر م تھا کہ اس میں سے بھاپ تکل رہی تھی۔ میں اس نہر کے کنارے گیلی دیوارے چٹی ہوئی تھی۔ گرم نہر کے پانی کی بھاپ جھے جلاری تھی گر میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے سے معذور تھی اور دوڑ کر کسی دوسر کی جگہ نہیں جا سمتی تھی۔ جھے پچھے معلوم نہیں کہ اس عذاب میں اور دوڑ کر کسی دوسر کی جگہ نہیں جا سے تھی۔ جھے پچھے معلوم نہیں کہ اس عذاب میں اگر ہوئے گئی تھی کہ لگتا تھا ابھی دیوار سے الگ ہو کر یعے نہر کے کھولتے ہوئے یائی میں اس قدر تھک گئی تھی کہ لگتا تھا ابھی دیوار سے الگ ہو کر یعے نہر کے کھولتے ہوئے یائی میں گر پڑوں گی۔

پھر ایا ہواکہ میں نے کسی سفید سی چیز کو دیوار پر ریک کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ شے میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک سفید سانپ تھا۔ میں محکی باندھے سہی ہوئی آتھوں سے سانپ کو دیکھ رہی تھی۔ سانپ چھپکلی کا وشمن ہو تا ہے۔ بیس سجھ گئی کہ سانپ ابھی اپنا منہ کھول کر جھ پر حملہ کر کے جھے نگل جائے گا۔ لیکن سفید سانپ نے ایسانہ کیا۔ جس طرح انسانوں اور اور زمین کے اُوپر رہنے والے پر ندوں اور جانوروں کی اپنی زبان ہوتی ہے ای طرح زمین کے نیچ رہنے والے حشر ات الارض کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ سفید سانپ نے جھ سے کہا۔ گھر او نہیں میں تہ ہیں جو سے ہڑ پ کرنے نہیں بلکہ تہاری مدو کرنے آیا ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے ہی سے کہا۔ گھر او نہیں میں تہ ہیں۔ اس کا شکریہ اواکرنا جا ہا تو سفید سانپ نے کہا خاموش رہو تہاری آواز دوسرے

ومران حو ملي كاآسيب

نے سفید سانپ نے نوچھاکہ کیا یہ بدروحوں کے آسیب ہمیں کچھ تنہیں کہیں گے۔ مفید سانی نے کہا آسیب بڑے خطرناک اور ظالم ہوتے۔ ہیں وہ انسانوں اور حشر ات الارض سب کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ جمیں اس لئے پچھے نہیں کہیں گے کہ میرے منہ میں شیش نامکن کا دیا ہوا مہرہ موجود ہے۔ جس کے پاس سے مہرہ ہو بدروح آسب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے قریب بھی نہیں سطے۔ اس لئے میں نے تہبیں اپی پیٹے نے چمٹالیا تھا۔ اب تم ایساکر وکہ اس سے پہلے کہ کوئی آسیب تم پر حملہ ردے فور أميرى پيھ كے ساتھ چك جاؤ سي فايابى كيااور سفيد سانكى پيھ یر چڑھ کر اُس سے چھٹ منی۔ سانپ وہاں سے چل پڑا۔ خدا جانے وہ کس طرح ر حاکوں کی دراؤنی آوازیں پیدا کرتے کھو تا ہوالاواا گلتے ، چھوٹے بڑے آتش فشاں بہاڑوں کے در میان سے فئے فئے کر رینگتا، اس علاقے سے آگے نکل گیا۔ اب ہم ایک ایی جگه سے گزرزرے تھے جہال مارے ارد گرد نوکیلے ستونوں کی شکل میں ساہ چانیں کھڑی تھیں۔ یہاں ڈراؤنی، پراسرار آوازیں اور بھی ان آوازول کی مر گوشیاں سائی دے رہی تھیں۔ سفید سانپ نے کہا ڈرنا مت یہ بدروحوں کے سیب کی آ وازیں ہیں گر وہ ہمار ایچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔ ہم اُن سیاہ فام خو فناک چٹانوں یں سے بھی گزر گئے۔ پھر ہم ایک ایے میدان میں آگئے جہاں پہلی بار بھے شنڈی ہوا ك جمو كے محسوس موئے ميں نے أو پر ديكھا تو آسان پر بادل جھانے ہوئے تھے۔ زور در ختوں کے جینڈ نظر آرہے تھے۔ میں نے سفید سانپ سے بوجھا یہ کون ی جگہ ب؟اس نے کہاہم بدر وحوں اور آسیبوں کی دنیاہے نکل کر انسانوں کی دنیا میں آھئے یں۔ آ کے ایک چھوٹاسا جنگل ہے۔ جنگل کے آ کے ایک شہر ہے۔ جنگل کے کنارے میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جنگل کے کنارے پر آگر سفید سانپ نے مجھے زمین رِ أَتَارِ دِيااور كَهِ لِكَامِينَ جَانِيَا مِونِ تَمَ الْكِ الْحِيمِي رُوحِ مِو، مَرَ اللَّهِ اللَّه كَل مز ا بھت رہی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے وسٹمن پچاری ر گھونے یا تال

چٹ گیااور او پر کی طرف رینگنے لگا۔ کو ئیں کی دیوار الی تھی کہ جگہ جگہ سے بڑے بڑے نو کیلے پھر باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ سفید سانپ بڑی احتیاط کے ساتھ اُن نو کیلے پقروں کے در میان سے راستہ بناتا او پر کنو کیں کے دہانے کی طرف رینگ رہا تھا۔ چو تکہ سفید سانپ نے مجھے بولنے سے منع کر دیا تھااس لئے میں نے اس سے بالکل نہ یو چھاکہ بیر کس فتم کا کنوال ہے کہ جس کی گول دیوار میں سے اتنے خو فناک پقر باہر کو نکلے ہوئے ہیں۔ کو کیں کے اندرے گندھک کی تیز ہو آر ہی تھی۔ ایک جگہ دیوار ك بقرول پر سرخ لاوے كى تهه جى جوئى تقى۔ سفيد سانپ، جھے لے كراو پركى طرف ریکتابی چلا گیا۔ کافی دقت گزر گیا آخر جھے او پر روشنی کا گول نقطہ سانظر آنے 🕨 لگا۔ جیسے جیسے ہم او پر کی طرف ریک رے سے نقط برا ہو تا جار ہا تھا۔ میں سمجھ کئی کہ یہ اس کو میں کا دہانہ ہے۔جب سفید سانپ دہانے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ا یک طرف د بوار پر جے ہوئے محنڈے لاوے نے اُدیر جانے کا ایک قدرتی ساراستہ بنادیا تھا۔ سفید سانپ اُس راہتے پر رینگنے لگا۔ آخر ہم کنوئیں کے دہانے سے باہر نکل

میں نے بوجھا۔ دمیادہ کوئی آسیبی کنواں تھا؟"

رو منی نے کہا۔ " شہیں۔ وہ ایک آتش فشاں بہاڑ تھا جو شنڈ اپڑ چکا تھا۔ آتش فثال پہاڑ کے دہانے نے باہر آکر سفید سانی نے جھے بنچ اُتار دیا۔ جھ می اب حرکت کرنے کی ظافت آ چکی تھی۔ میں نے دیکھاکہ ہمارے إرد گرد فاصلے فاصلے پر كتنے بى آتش فشال بہاڑ تھے جن میں و حاكے بور ہے تھے اور اُن كے دہانوں سے گرم کھولتا ہوا سرخ رنگ کا لاوا أبل أبل كر باہر بہہ رہا تھا۔ اگر چہ بیہ آتش فشال ہم ہے کافی فاصلے پر متھے کیکن ان کی تیش وہاں تک ہمیں محسوس ہو رہی بھی۔ سفید سانپ نے کہا ہد وہ جگہ ہے جہاں بدروحوں کے آسیب رہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا میں کچھ بول عتی ہوں۔ سانپ نے کہااب ہم پاتال سے باہر آگئے ہیں تم بات کر عتی ہو۔ میں

گدند کرنا۔ کوئی مصیب زدہ ہو تواس کی مدد کرنا، اس سے تہارے گناہ کی بخشش ہو ہائے گی۔ یہ کہہ کر سفید سانپ غائب ہو گیا۔ میں رات کے سائے میں جنگل کے لنارے اپنے عورت کے روپ میں ساڑھی میں ملبوس کھڑی تھی اور سفید سانپ کادیا ہوا شیش ناگ کاسیاہ مہرہ میر کی مشمی میں تھا۔"
ہواشیش ناگ کاسیاہ مہرہ میر کی مشمی میں تھا۔"

ر و ہنی چپ ہو گئی۔ میں اس کی عجیب و غریب حیرت انگیز داستان میں کھو گیا تھا۔ میں نے یو تیما۔" کچر کیا ہوا؟"

روہنی نے کہا۔ '' پھر میں نے ایسا کیا کہ اپنی طاقت کو استعال کر کے منتز پڑھ کر انب ہو گئی کیو نکہ آ گے کوئی شہر تھااور رات کے وقت خوبصورت لباس پہن کراکیلی عورت شہر کی سر ک پر پھر تی مجیب لگتی ہے اور ویسے بھی میں اس شہر کے بارے میں معلوم کر ناچاہتی تھی کہ یہ کون ساشہر ہے اور میں کس ملک میں ہوں چنا نچہ میں جنگل میں داخل ہو گئی ...."

O

میں کھینک دیا تھا۔ مگر اب تم آزاد ہو۔ میں نے سفید سانپ سے کہا پجاری رکھو تو پھر مجھے پکڑ کریا تال میں پھینک دے گا۔ سفید سانپ نے کہااب وہ ایا نہیں کر سکے گا۔ میں جانا ہوں اس نے تہیں شیش ناگن کے منتری کے بتائے ہوئے ایک منتر سے فکست دی تھی اور تمہیں اپنے قبضے میں کر لیا تھا مگر اب وہ ایسا نہیں کر سے گامیں تمہیں شیش ناگن کا مہرہ دیتا ہوں اس مبرے کو سنجال کر اپنے پاس رکھنا اس کو اپنے پاس رکھ کر جب تم اپنے وشمن اور قاتل پیجاری رکھو پر حملہ کروگ تو تم اس پر فتح پالوگی اور اسے بری آسانی سے ہلاک کر کے اپنے قتل کر بدلد لے لوگ میں بری خوش ہو کی چنانچہ سفید سانپ نے اپنے منہ کی تھیلی میں سے اٹار کے دانے کے برابر ایک کالے رنگ کا مہرہ نکال کر مجھے دیااور بولا۔'' بیہ شیش ناگن کامہرہ ہے۔ بیہ تمہارے پاس ہو گا تور گھو تو كياكسى خطرناك سے خطرناك بدروح كا آسيب بھى تمہارا كچھ نبيں باڑ كے گااور تہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے سفید سانپ سے کہا گر اس کے بغیر آسيب تم پر حملہ کروے مے تم کيا کرو مے ؟اس نے کہامير ي فکرنہ کرو۔ ميرے پاس شیش نامکن کا آتش ناک منتر بھی ہے اس کو پڑھ کر پھو تکوں گا تو آسیب اور بدرو حیس بھاگ جائیں گے اور پھر میں شیش ناگن سے دوسر امہرہ بھی لے لوں گا۔ تم اے اپنے یاس رکھواور پیجاری رکھو کو تجسم کر کے خلق خداکواس کے عذاب سے نجات ولاؤ۔ حہیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے سفید سانپ کا شکریہ اداکیااور آخر میں کہا کہ میں ابھی تک چھکلی کے روپ میں ہوں میں ایسے انسانوں کی ونیا میں نہیں جانا چاہتی اور میرے یاس میری طاقت مجی نہیں ہے۔ سفید سانپ نے کہامیرے سامنے آ جاؤ۔ میں زمین پرریک کر سفید سانپ کے سامنے آئی۔ سانپ نے مجھ پرایک گرم پینکار سینکی اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اصلی عور ت کے روپ میں واپس آگئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ساری طاقت مجی واپس آگئ ہے۔ سفید سانپ نے کہا انسانوں کی دنیا میں جاؤاور اپنی طاقت ہے دکھی انسانوں کی مدد کرو۔ مجمی کسی انسان کو

و مران حو ملي كاآسيب

جڑدے۔ میں نے اپنے سامنے شیش ناگن کا مہرہ چاندی کی انگوشمی میں جڑوا کرا پی انگلی میں پہن لیا۔ میدد کیموں .... "

روہن نے ہاتھ آ گے کر کے جھے اپنی انگل دکھائی۔ اُس کے انگلی میں چاندی کی انگلی میں جاندی کی انگلی میں انار کے وانے کے برابر سیاہ مہرہ بڑا ہوا تھا۔ کینے گلی۔ "اس کی طاقت سے تم واقف نہیں ہو۔ اس کی طاقت کا توڑ تو کوئی بڑے سے بڑا آ سیب بھی نہیں کر سکتا۔"

میں نے پوچھا۔ "پھر کیا ہوا؟ کیا تمہار اادر رکھو کی بدر درح کا مقابلہ ہوا؟"

"تم سنو تو سہی۔"رد جنی بولی۔ "میں نے ایک ہفتہ متھر اشہر کے پرانے کھنڈر
میں گزار دینے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ پچاری رکھو کی بدر وح کو ایک ہفتہ بعد اماوس کی
رات کو اس کھنڈر کے قریب شمشان گھاٹ کی یاٹرا کو آنا تھا۔ امادس کی رات آنے
میں دو بی دن باقی تھے کہ جمھے یکا یک تمہار اخیال آگیا اور پھر جب میں نے تمہار سے
حالات معلوم کے تو جھے پیتا چلا کہ اس دقت تمہیں میری اشد ضرورت ہے۔ تب میں
عہاں تمہارے یاس حوالات میں پہنچ گئی۔

میں نے کہا۔ ''روہنی! تم نے اچھاکیا کہ چلی آئیں ورندیہ پولیس والے نہ جانے میر اکیا حشر کرتے۔اب آ مے کا کیا پر وگرام ہے؟''

روہی نے میر اہاتھ تھام لیااور بولی۔ "ا بھی پیاری رکھوکی بدروح سے نجات ماصل کرنے کا مرحلہ باتی ہے اور اب بیر بدروح میر ا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ میر بے پاس شیش تاگن کا مہرہ موجود ہے۔ پیاری رکھوکو جہنم واصل کرنے کے بعد ہم دونوں بے فکراور آزاد ہوکر ایک دوسر ہے کے ساتھ زندگی بسر کر سیس کے۔"
میں روہنی کے اس خیال سے متفق نہیں تھا کیونکہ بہر حال روہنی بھی ایک مشم کی بدروح ہی تھی اور وہ انسان نہیں تھی اور میں ایک بھکتی روح کے ساتھ زندگی بسر

نہیں کر شکتا تھا۔ گرا بھی مجھے روہنی کی ضرورت تھی کیونکہ ایک اور آعیب نتالیا کی

روہنی کی طلسی داستان میں بوئی توجہ اور گہری دلچیں سے سن رہاتھا کیو نکہ اب یہی عورت مجھے اس مصیبت سے نکال سکتی تھی جس مصیبت میں، میں اور زیادہ میشن چکا تھا میں نے اُس سے یو چھا۔ " جنگل کے آگے کون ساشہر تھا؟"

ر و ہنی نے کہا۔'' و ہی میں حمہیں بتانے والی ہوں۔ میں جنگل میں ہے گزر گئی۔ اب میرے سامنے ایک شہر کی روشنیاں تھیں۔ میں ایک سڑک پر طلنے گئی۔ سڑک خالی پڑی تھی۔ مجھے وہ سڑک کچھ جانی پیچانی لگ رہی تھی۔ میر ۱۱ ندازہ غلط نہیں تھاتم یہ س کر جیران ہو گے کہ وہ شہر بھارت کا قدیم مندروں کا شہر متھر اتھا۔ یہی وہ شہر تھا جس کے ویران شمشان گھاٹ میں ہارے دعمن پجاری رگھونے اپنے ایک خاص خفیہ منتر کو پڑھ کر مجھے اپنے قبضے میں کر لیا تھااور یا تال میں پھینک دیا تھا۔ گر اب مجھے اس کے خفیہ منتز کی پرواہ نہیں تھی اس لئے کہ میرے پاس شیش ناگن کا مہرہ تھا جس کے طلسم کا مقابلہ پجاری رکھو کا کوئی منتر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ای وقت فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے اس بد کر دار پجاری ر گھو کا کام تمام کر کے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لتے چھٹکار احاصل کرنا چاہئے۔ مجھے معلوم تھاکہ بچاری رگھو کی بدروح اماوس کی رات کوشہر سے باہر والے شمشان گھاٹ کی یاتر اکرنے آتی ہے۔ ابھی اماوس کی رات میں ا یک ہفتہ باقی تھا۔ میں نے شہر کے ایک پرانے قلع کے کھنڈر میں بسیر اکر لیااور رات و بنیں گزاری ۔ دوسرے دن میں عام عور تول کے جلیے میں متھر اشہر کے صرافہ بازار میں گئی اور وہاں ایک سنار کو شیش ناگن کامہرہ دے کر کہا کہ اسے جاندی کی انگو تھی میں

صورت میں میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جھے اس سے بھی نجات حاصل کرنی تھی جبکہ خود روہنی کا کہنا تھا کہ آسیب جو ہو تاہے، دہ بدروح سے زیادہ طاقتور اور زیادہ خطر ناک ہو تاہے۔ اگر چہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ شیش ناگن کا مہرہ اس کے پاس ہے اور جس کے پاس یہ مہرہ ہو کوئی خطر ناک اور طاقتور سے طاقتور آسیب بھی اس کے قریب نہیں پھٹا ا۔ لیکن یہ مہرہ روہنی کی اگو تھی میں جزا ہوا تھا اور اگو تھی روہنی کی انگل میں نہیں پھٹا ا۔ لیکن یہ مہرہ روہنی کی اگو تھی میں جزا ہوا تھا اور اگو تھی روہنی کی انگل میں تھی۔ اگر میں یہ اگو تھی کی طریقے سے اس سے لے بھی لیتا تو نتالیا کے آسیب کا خطرہ میرے سر پر ہروقت تکوار کی طرح لٹکار ہتا۔ اگر کمی وقت اگو تھی پہنی جھے یاد نہیں رہتی تو نتالیا کا آسیب دہ اگو تھی غائب کر کے جھے دوبارہ اپنے قبضے میں کر سکتا

یہ اندیشہ مجھے اس لئے تھا کہ میر ادل کہتا تھا کہ نتالیا ای اڑی کا آسیب ہے جس کو روہنی نے شمشان گھاٹ کی کو تھڑی کے منکے سے آزاد کیا تھا ادر جس نے مجھے پند کر لیا ہوا تھا۔ اس کی تقدیق صرف روہنی ہی کر سکتی تھی چنانچہ ہیں نے روہنی سے کہا۔ "ہیں بھی رگھو کی ہدروح کی موت سے بڑا خوش ہوں گا۔ روہنی! پھر ہم ہنی خوشی ایک دوسر سے کے ساتھ زندگی گزار سکیں کے لیکن ایجی ہماراایک اور دشمن بھی باقی ہے جھے اس کا فکر لگا ہوا ہے۔"

رو بنی نے جران ہو کر ہو چھا۔ "وہ کون ساد مثمن ہے؟"

یں نے کہا۔ " شمشان گھاٹ کی آسیں لڑکی۔ اس لڑکی کا آسیب جس کو تم نے غلطی سے منکے کا ڈھکن سر کا کر آزاد کر دیا تھا اور جو جھے کو پہند کرنے گئی ہے۔ وہ یہ کبی برداشت نہیں کرے گئی کہ میں کسی دوسر کی عورت کے ساتھ زندگی بسر کروں اور روہنی! جھے لیقین ہے کہ جو عورت جھے تم دو اور نیم مُر دولوگوں کی دنیاسے نکال کر بھارت کے شانی پہاڑی علاقے کی ویران خانقاہ والے قلعے میں لے گئی تھی اور پھر اس نے وہاں جھے سے شادی رچائی تھی وہ وہ تی شمشان گھاٹ والی آسیں لڑکی تی ہے ۔ ...

شاید شہیں میرے ان حالات کا علم نہیں ہے۔اب میں شہیں اپنی داستان ساتا ہوں کہ تم سے جدا ہونے کے بعد جھے پر کیا گزرہی . . . . "

پھر میں نے روہنی کو اس نیبی لڑکی کا سار اقصہ سنادیا جس نے جمعے مر دہاور پنم مر دہ دنیاسے نکالا تھااور پھر جمھ سے زبر دستی شادی کرلی تھی اور جس کانام نتالیا تھااور جس سے بھاگ کر میں پولیس کی قید ہیں آگیا تھا۔ روہنی خاموش سے میری داستان سنتی رہی۔ جب میں نے اپنی بیٹا ختم کی تو اس نے کہا۔ '' تمہار ااندازہ بالکل صحیح ہے شیر دان! وہ لڑکی شمشان گھائ کی آئیبی لڑکی ہی ہے اور وہ تمہیں نتالیا کے انسانی روپ میں ملی اور اس نے تم سے بیاہ رچالیا کیونکہ وہ جمہیں پہند کرتی تھی۔''

میں نے کہا۔"اگر یہ بچ ہے تو میں پہلے سے زیادہ مشکل میں مچنس گیا ہوں کیو نکہ بقول تمہارے آسیب جو ہو تا ہے وہ بدرور سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو تا ہے۔ یہ آسیمی لڑکی تو جھے بھی نہیں چھوڑے گی اور بچھے بڑی آسانی سے تلاش کر کے اپنے تبنے میں کرلے گی۔"

رو ہنی بھی کچھ فکر مند ہو گئی تھی۔ کہنے گئی۔ "اس کا فوری طور پر ایک ہی علاج ہے۔"

"وه کیا؟" میں نے بوجھا۔

رو ہنی نے کہا۔ ''وہ یہ کہ شیش تا گن کے مہرے والی انگو شمی تم اپنی انگلی میں پائن لو۔ پھر وہ آسیبی اڑکی منالیا تمہار آ کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔''

میں نے کہا۔''لیکن اس طرح تم خطرے میں ہوگ۔ر گھو پچاری کی بدر وح اور آسپی لڑکی حمہیں نقصان پہنچانے کی کو شش کریں کے اور تم شیش ناگن کی اٹلو تھی کے بغیران کامقابلہ نہیں کر سکوگ۔''

روہنی نے کہا۔ '' میں اُن سے کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر لوں گی میں ایک روح می تو ہوں، میں غائب ہو سکتی ہوں، کوئی نہ کوئی منتر پھونک کر آسیبی لڑکی کو تھوڑی

دیر کے لئے اپنے سے دُورر کھ سکتی ہوں۔ لیکن تم انسان ہو۔ تمہارے پاس کوئی طلسی
طاقت نہیں ہے وہ بڑی آسانی سے حمہیں اپنے قابو بی کر سکتی ہے اور اگر اُس کے
اندر اس خیال سے حسد کی آگ بجڑک انھی کہ تم اس کے خاد ند ہوتے ہوئے کی
دوسری عورت سے بیار کرتے ہویا کوئی دوسری عورت تم سے بیار کرتی ہے تو ہو سکتا
ہے تمہیں ہلاک کر کے تمہاری روح کو اپنے قبنے بیل کرنے کی کو بشش کرے اور سہ
بڑی خطرناک اور عذا ب دینے والی صورت ہوگی۔"

میں ڈر گیا۔ میں نے کہا۔ "اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے انگوشی مجھ سے الگ ہو جائے میں اسے پہننا بھول جاؤں یاوہ کم ہو جائے یا آسیبی لڑکی تنالیا ہی کسی ذریعے سے میری انگوشی اپنے قبضے میں کرلے، تو میں تو مار اجاؤں گا۔"

روہنی گہری سوچ میں تھی۔ لگا تھا کہ اُسے حالات کی نزاکت اور تھینی کا احساس بو حمیا ہے۔ کہنے گئی۔ ''اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کسی طرح اس آ میبی لڑکی کو مجمی ہمیشہ کے لئے جلا کر مجسم کر دیا جائے۔''

"كياايامكن ب؟" بيس نے براميد ليج يس يو جها-

روہنی نے کہا۔ ''ایبا ممکن ہو سکتا ہے لیکن کیے ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی مجھے مغلوم نہیں ہے۔ اس کے لئے جھے جے پور کے ویران محل والی اپنی سہیلی دُرگا کی بدروح سے مشورہ کرنا پڑے گا۔اس کا کوئی حل وی بتاسکتی ہے۔''

میں نے روہنی سے کہا۔ " بھے تو خطرہ ہے کہ آپیلی لڑکی متالیاس وقت مجمی یہاں نہ آ جائے۔"

رو بنی نے اپنی انگل سے شیش ناگن کی انگوشمی اتار کر اسی وقت میری انگل بیس ڈال وی اور کھا۔ "تہارا اندیشہ غلط نہیں۔ نتالیا بڑی طاقتور اور خطر ناک آئیں لڑکی ہے۔ الی آئیں لڑکی آگر کسی سے نفرت کرے تواسے فور اُہلاک کر ڈالتی ہے اور اگر کسی سے مجت کرے اور وہ آدی کسی دوسری عورت سے پیار کرنے لگے تو وہ اس

آدمی کو مجمی زندہ نہیں چھوڑتی۔ای لئے کہتے ہیں کہ ان جن مجھو توں، بدروحوں اور آسیبوں کی دوستی اور دشنی دونوں چیزیں خطرناک ہوتی ہیں۔ انبان کو ان دونوں سے بچنا چاہئے۔اور اللہ کے دکھائے ہوئے رائے پر چل کر سادہ اور قناعت کی زندگی بسر کرنی چاہئے۔

جیں نے کہا۔ ''لکین میں تواپی جافت سے حمییں مر نبان سے آزاد کر کے اس مصیبت میں مچنس چکا ہوں۔ اب خمہیں ہی کسی طرح جھے اس مصیبت سے نجات ولانی ہوگی۔''

روہ ٹی نے میر ا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی اور پیار بجرے لیجے میں کہا۔
''شیر وان! تم میر ی زندگی ہو۔ میر ی محبت ہو۔ تہاری خاطر میں بڑے سے بڑا خطرہ
مول لے سکتی ہوں۔ آگ کے شعلوں میں کود سکتی ہوں اس کی تم فکر نہ کرو۔ کوئی نہ
کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ ابھی شیش ناگن کے مہرے والی انگو شی تمہارے پاس
ہے اور آسیمی لڑکی فتالیا تمہارا پچھے ٹہیں بگاڑ سکتی۔''

میں نے کہا۔ ''رو ہنی! تم ایک بدر درتیا بھٹی ہو کی روح ہو۔ کیا تم ہیہ پنتہ نہیں لگا عتیں کہ آسیمی لڑکی نتالیا اس وقت کہاں ہے اور میرے فرار ہو جانے کے بعد وہ جھے کچڑنے کے لئے کیا کچھ کررہی ہے؟''

رو بنی کینے گئی۔ ''میں تہہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک بدروح ہوتی ہے،
ایک آسیب ہو تا ہے۔ یوں سمجھ لوکہ آسیب بدر حوں کی بدروح ہوتی ہے اور بدروح

ے ایک ہزار گنازیادہ طاقتور اور خطر ناک ہوتی ہے۔ اس کی دنیا بدروحوں کی دنیا ہوتی ہے۔ آسیب مسلمان

بالکل الگ تعلگ زمین کے نیجے پاتال کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ آسیب مسلمان

نہیں ہوتے۔ یہ کافر ہوتے ہیں۔ ہندہ دھرم کے شاستر وں میں لکھا ہے کہ یہ ان

ہندودک کی روحیں ہوتی ہے جو بے گناہ، غریب اور بے سہارا بچوں کو پکڑ کر دیو تاوں
کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انہیں مور تیوں کے آگے قل کر کے ان کے

كرنا بوگا كيونكه وي جھے كوئي راسته د كھاسكتى ہے۔"

مل نے کیا۔ '' تو پھر ہمیں ای وقت ہے پورروانہ ہو جانا چاہئے۔''

" میں مجی یکی سوچ رہی ہوں۔"روہنی نے کہا۔" کیونکہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے آ سیبی اڑکی تالیا کا کچھ پند نہیں کہ وہ کہاں ہے اور تہیں دوبارہ اپنے بین کرنے کے لئے کیا کھ نہیں کر رہی۔اس سے پہلے کہ وہ مارے خلاف کوئی کارروائی کرے جمیں اس کا توڑ سوچ لینا جا ہے۔"

مقبرہ جہا تگیر کے چبوترہ پر بیٹے باقیم کرتے ہمیں کافی رات گزر گئی تھی۔ آسان ر منح کی سفیدی شودار ہونے می سمی روہن نے کہا۔ "ابنام تھ مجھے دو۔ ہم ای وقت ہے بور جائیں کے اور وُرگاکی بدروح سے ملا قات کریں گے۔"

مميں ہے پور جانے كے لئے نہ تو ويزا پاسپورٹ كى ضرورت بھى نہ كى موائى جہازیا ٹرین کی ضرورت تھی۔ عجیب مسافر تھے ، عجیب سفر تھا۔ روہنی فائب ہو گئ۔ اس نے میرا ہاتھ تھا، تو میں مجی غائب ہو کیا۔ ہم مقبرہ جہا تگیرے فضا میں بلند اوے اور ہم نے لا مور ریلوے نشیش کی طرف رُخ کر لیا۔ ہم اس وقت زین سے وو ا حائی سوف کی باندی پر اُڑر ہے تھے۔ ماری رفار مجی اتن زیادہ نہیں تھے۔ مل روبنى سے إد جما- "جم زيادہ تيز كيول فيس أزر ب؟"

رو ہن کہنے گئی۔ '' ہے پور میں ہمیں دُرگا ہے رات کو ہی ملنا ہے۔ اتنی جلدی وہاں بھی کر کیا کریں گے ؟ صبح ہور ہی ہے رائے میں شہروں کی سیر ہی کرتے جا کیں

اس کا مطلب تھا کہ ہم شہروں کے أو پر سے گزرتے ہوئے أن كا نظارہ كرتے ماکیں گے۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں تھی۔ لا مور سیشن کے اوراے گزرنے کے احد ہم امر تسر جانے والی ر بلوے لائن کے اُوپر آگئے۔ ہماری اڑنے کی رفقار اتن مجمی الم نیس سی۔ کوئی پندرہ میں من کے بعد ہم امر تسر کے اور سے گزر رہے تھے۔

خون سے مور تیوں کو اشنان کراتے ہیں۔ یہ ایک ایے عذاب کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں کہ جس کے نظر نہ آنے والے شعلے انہیں ہر وقت جلاتے رہتے ہیں اور اس کا انتقام وہ انسانوں سے لیتے ہیں۔ لیکن یادر کھو مسلمانوں کے سینے میں ایمان کی تقیع روشن ہوتی ہے۔ مسلمان کیما بھی ہو وہ ایک خدااور خداکی آخری کتاب قرآن یاک اور خدا کے نی آخر الرمان کامانے والا ہو تاہے۔ چنانچہ بدر و حیں اور آسیب مجی کسی مسلمان کو نہیں چینے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کسی مسلمان کا ایمان کرور ہو حمیا ہو اور شرک میں پڑ گیا ہواور جاد وٹونہ کرنے لگا ہو تو یہ بدر وحیں اور آسیب بڑی آسانی ہے اس پراہاسایہ ڈال دیتے ہیں اور پھراس سے اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں۔" یں نے کہا۔ "لیکن عل نے مجی جادو ثونہ نہیں کیا تھا پر یہ آسیب مرب چھے

رو بن کہنے گی۔ "اس آسیل اوگی کے آسیب نے تم پر اپنا ساب نہیں ڈالاوہ حمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکااس کی ایک وجہ رہے ہے کہ تم مبلمان ہو۔ دوسر می وجہ یہ ہے کہ آسیلی لڑی جمہیں پند کرنے گی ہے بس تم سے یہ خلطی ہو گئی کہ تم تے قلعہ روہت گڑھ کے محل میں رات کو میرے قبل ہونے کا منظر دیکھااور پھزید مجی ویکھاکہ میرے قاتل رکھونے میری روح کو مرتبان میں بند کر دیا ہے تو تم نے ہمارے معاملات میں د غل اندازی کر کے میری روح کومر تبان کھول کر آزاد کر دیا۔ تہاری ساری معیبت ای وجہ سے شروع موئی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ جو کھ تم نے دیکھاتھا اسے دیکھ کرخاموشی کے ساتھ قلع سے نکل جاتے گرتم نے مہم جو اور ایڈو ٹچرس بننے کی کوشش کی اور وہ کام کر بیٹے جو کسی زندہ انسان کو نہیں کرنا چاہے تھا۔ بہر حال جہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک نہ ا یک دن حمہیں تم سے محبت کرنے والی لڑکی نتالیا کے آسیب سے بھی چھٹکار اد لادوں گ۔ بساس کے لئے مجھے جے پور کے ویران محل میں جا کرؤر گا کی بدروح سے مشورہ

پھر امر تسر بھی پیچے رہ گیا۔ای طرح ہم جالند هر اور لد حیانہ اور انبالہ شہر ول کے اور سے بھی گزر گئے۔ آگے میر ٹھ کا شہر تفاوہ بھی آیااور ہمارے بیچے سے نکل کیا۔ اب دلی کا انتظار تھا۔

دنی اس زمانے میں ابھی اتنا نہیں پھیلا تھا۔ ہم دنی ہے بھی گزر گئے۔ دنی سے
مقر اکوئی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ مقر اسٹی ہم نے راجستمان کی طرف رُخ کر لیا
اور ج پور پہنٹی گئے۔ اس وقت تک ابھی دن کا پہلا پہر ہی تھا۔ ہم دو تین گھنٹوں میں
بہت ہکی رفتار کے ساتھ اڑتے ہوئے ج پور پہنٹی گئے تھے۔ ج پور کے ایک الگ
تصلک علاقے میں جمیل کے پاس ایک باغ میں ہم اترے تھے اور زمین پر اتر نے کے
بعد اپنی انی انسانی شکلوں میں واپس آگئے تھے۔ فیبی حالت سے انسانی صورت میں
واپس آئے کے بعد جمھے بھوک سی محسوس ہونے گئی۔ ا

یں نے رو بنی سے کہا۔ "میں کہیں ٹاشتہ کر ناچا ہتا ہوں۔"

وہ مسکرائی۔ کہنے گئی۔ ''جمیں کم از کم اس مصیبت سے تو چھٹکارا مل گیا ہے۔ نہ بھوک گلتی ہے نہ پیاس گلتی ہے۔ چلو کسی جگہ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔''

"تم مجی ناشتہ کروگی؟" میں نے پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ روہنی کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن وہ جب اور جس وقت چاہے کھا پی سکتی ہے۔ کہنے گلی۔ "تمہار اساتھ دینے کے لئے ناشتہ کرول گی۔"

ہم ہے پور کے ایک ہوٹل میں آگر بیٹے گئے۔ ناشتہ منگواکر کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ روہنی نے کہا۔ ''میں نے تمہیں ایک انگوشٹی دی تھی۔ جھے اچانک اس کاخیال آگیا ہے وہ تم نے کہاں رکمی ہے؟''

میں نے اسے کہا۔ ''جس وقت نمالیا مجھے بدروحوں کی دنیاسے ہوا میں اڑا کر ویران خانقاہ میں لائی تھی تواس وقت اس نے میر کیا گو تھی میر ہے ہاتھ سے اُتار کر اپنے قبضے میں کرلی تھی۔ کیونکہ اُس نے میر اانگو تھی والاہا تھ بی کپڑر کھاتھا۔''

روہنی نے کہا۔ "اب یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ تالیا ہی شمشان گھاف والی آسیں لڑک ہے۔ اگر چہ میری اگو شمی اس کی طاقت کا توڑ نہیں تھی اور وہ تہہیں اس کے آسیں لڑک ہے۔ اگر چہ میری اگو تھی اس کی طاقت کا توڑ نہیں تھی اور وہ تہہیں اس کے آسیں جادو سے نہیں بچا کتی تھی پھر بھی وہ چونکہ تم کو پند کرتی تھی اور تم سے مہت کرنے گئی تھی اس لئے تمہارے پاس میری کوئی نشانی نہیں ویکھنا چاہتی تھی۔ "
میں نے روہنی سے پوچھا۔ "روہنی!اگر فرض کیا تمہای شیش ناگن کی اگو تھی کا مہرہ بھی بچھے آسیں لڑکی تالیا ہے نہ بچا سکا اور اس نے جھے ہیشہ کے لئے اپنے قبضے میں کرلیا تو میر اکیا حشر ہوگا؟ کیا میں بھی اس کے ساتھ ایک بدروح بن جادل گا؟"
روہنی کہنے گئی۔ "اول تو ایس بات نہیں ہوگی اور اگر بد تشمتی سے ایسا ہو گیا اور شیش ناگن کا مہرہ بھی تمہیں نہ بچاسکا تو پھر جہاں تک میں سجھتی ہوں تالیا تھہیں اپنے شیش ناگن کا مہرہ بھی تمہیں نہ بچاسکا تو پھر جہاں تک میں سجھتی ہوں تالیا تھہیں اپنے ساتھ اُس جگہ لے جائے گی جہاں کی وہ دہے والی ہے۔"

"وو کہاں کی رہنے والی ہے؟" میں نے پوچھا۔

روہٹی نے کہا۔ '' تم کو یہ بات میں نے انجمی تک نہیں بٹائی کہ نتالیا ہندوستان کی رہنے والی ہے۔''
رہنے والی نہیں ہے۔وہ شالی افریقہ کے ملک ایتھوپیا کی رہنے والی ہے۔''

میں نے کہا۔ ''مگر اس کی شکل وصورت حبثی عور توں والی نہیں ہے اور اُس کا رنگ بھی گوراہے۔''

ر و ہنی کہنے گئی۔ ''اصل میں نتالیا کی ماں انگریز عمّی جس نے ایتھو پیا کے ایک نگروسے شادی کر کی تمتی۔ نتالیا انگریز ماں پر گئی تمتی۔''

" پھر یہ آسی مورت کے بن گئی؟"

میرے اس سوال پر رو ہن نے کہا۔ ''یہ بیس تمہیں نہیں بنا کتی۔ نتالیا کے مال باپ جب وہ دس پندرہ سال کی تھی تو مر گئے تنے اور نتالیا کو اس کے باپ کے قبیلے والے اُٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تنے ۔ یہ آدم خور وحثی لوگوں کا قبیلہ تھا۔ نتالیا اُن کے در میان بڑی ہوئی اور اُن کے ساتھ وہ بھی آدم خور بن گئی۔ پھر اس سے آیک

ایما گناه سر زو ہو گیا کہ جس کی سز اوہ آسیب بن کر بھٹ ربی ہے۔اس سے زیادہ میں نہ حمیدیں بناسکتی ہوں اور نہ تم سجھ ہی سکو گے۔"

یہ من کر کہ نتالیا آدم خور قبیلے کی لڑکی تھی میرے جہم میں خون کی لہر دوڑگئی۔ اس کامطلب تھاکہ نتالیا آدم خور تھی اور وہ کسی وقت جمیے بھی ہڑ ہے کر سکتی تھی۔ میں اس سے اور زیادہ ڈرنے لگا۔ میں نے روہنی سے کہا۔"لیکن وہ تو میرے ساتھ بوی مجت کاسلوک کرتی رہی ہے۔"

رو ہی بننے گی۔ ''تم اپنی قلز نہ کرو۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اس لئے تمہیں پچھ نہیں کیے گی لیکن اس کے باوجود وہ ایک نار مل عورت نہیں ہے وہ ایک آسپی لڑگ ہے اور آدم خوررہ پچک ہے وہ کسی مجمی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔''

" مجر تو بھے ہر حالت میں اس سے جھٹار احاصل کرنا ہوگا۔" میں نے خوف زدہ لیج میں کیا۔

روہنی نے میرے ہاتھ پراپنے ہاتھ کی بلکی سی تھیکی دیتے ہوئے کہا۔ "بیس میں میں سے پاس نہیں رہنے دول گی۔ ہیں سے میں اسے ختم کر کے بی چیوڑول گی۔ آخر تم بھی تو میرے مجبوب شخرادے شیر دان کی تصویر ہو اور میں تو میمیں اپنا محبوب شغرادہ شیر دان بی مجھتی ہوں۔ تمہارے لئے تو میں اپنی جان بھی قربان کر کئی ہوں۔"

میں نے بنس کر کہا۔ "تم تو پہلے سے بی مری ہوئی ہو تم اپنی جان کہال سے فریان کروگی؟"

رو ہی نے سنجیدہ لیج میں کہا۔ "میں نے تہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بھگتی روحوں اور بدروحوں کی بھی موت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی موت آ جاتی ہے گریہ بوی گھری راز کی باتیں جی انہیں انہیں سبجہ سکو گے۔"

ناشتہ محتم ہوا توویٹر بل لے آیا۔ میرے پاس تو یکھ بھی نہیں تھا نتالیا۔ زیجھے جو

دو ہزار روپ دیے تھے وہ تلاشی کے بعد پولیس نے اپنے قبضے میں کر لئے تھ گر رد ہن کے ہوتے ہوئے جمعے پیپوں کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی تھی۔ رو ہنی نے اس طرح اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور سوروپے کا انڈین کرنسی کا بالکل نیانوٹ نکال کر ویٹر کو دے دیا۔ میں نے رو ہن سے کہا۔ ''یہ بالکل نیانوٹ تھا۔ کیا یہ انڈین کلسال سے آیا تھا؟''

رو ہنی نے مسراتے ہوئے کہا۔ '' جمعے نہیں معلوم سے کہاں سے آتا ہے۔ بس جمعے ضرورت ہوتی ہے تو چیے اپنے آپ آجاتے ہیں۔ چلوشہر کی سیر کرتے ہیں۔'' ہوٹل سے نگل کر ہم شہر کی سیر کرنے گئے۔ ہمیں دکھے کراور خاص طور پررو ہنی کو دکھے کر کسی کو یقین نہیں آسکا تھا کہ سے عورت ایک بھٹی ہوئی روح ہے اور جب چاہے غائب ہو سکتی ہے ، جب چاہے ہوا ہیں اُڑ سکتی ہے۔

دو پہر تک ہم شہر کی سیر کرتے رہے۔ پھر دو پہر کا کھانا بھی اسی ہوٹل میں بیٹے کر
کھایا۔ اس کے بعد ہے پور کے ایک تاریخی باغ میں آکر بیٹے گئے۔ ابھی آو حمی رات
ہونے میں بہت وقت تھا۔ اُس وقت اچانک جھے اپنے بچپن کے دوست بہبی والے
جشید کا خیال آگیا۔ اُس سے طے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا۔
"روہنی! میر ااپنے ایک دوست سے طنے کو بہت تی چاہ رہا ہے۔ ابھی ہمارے پاس
وقت بھی بہت ہے کیوں نہ میں اُس سے طن کو بہت تی چاہ رہا ہے۔ ابھی ہمارے پاس

اس نے ہو چھا۔ "کیاتم اے ضرور لمناج ہو؟"

میں نے کہا۔ ''وہ میر اایک ہی دوست ہے اور میں ایک عرصے سے اسے نہیں ملا محروہ یہاں سے بڑی دُور بہیئ میں رہتاہے۔''

روہنی نے کہا۔ "فاصلہ میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر تمہاری یہی الواہش ہے تو چلواس سے جاکر مل لیتے ہیں۔"

یہ کہہ کررو منی دیکھتے ہی دیکھتے خائب ہو گئی۔ اُس نے میر اہاتھ کیڑا تو میں مجی

میں نے دیکھا کہ جشید اس وقت ایک کرسی پر بیٹھا اپنے ایک مستری کو پکھ ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے جیکسی میں سے جمعے اترتے دیکھا تو فور اُاٹھااور آتے ہی جمعے گلے لگالیا۔ ''فیروز! تم اچانک کیسے آگئے میرے دوست! کوئی چٹمی وغیرہ بھی نہیں لکھی۔''

یس نے روہنی کا اس سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ''اس سے ملوب یہ سلطانہ ہے میری بیوی۔ بس اچانک بی پروگرام بن حمیااور ہم ویزالگوا کرپاکتان سے تمہارتے یاس آگئے۔''

جشید نے رو ہنی کو سلام کیا اور کہا۔ " ہما بھی! آپ سے مل کر بوی خوشی ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا ہوا میر سے دوست کا بھی گھر آباد ہو گیا۔ " وہ ہمیں او پر لے گیا اور ہماری بری خاطر مدارت کی ہے کہنے لگا۔ " کتنے دنوں کا ویزائے کر آئے ہو؟"

ين نے كما۔ "دس بندره دن تو مفہريں مے بى۔"

حالانکہ ہم وہاں چار پانچ گھنٹوں سے زیادہ نہیں تھہر سکتے تھے کیونکہ ہمیں واپس ہے پور جاکر آدھی رات کو پرانے محل میں دُرگا کی بدروح سے بھی ملا قات کرنی تھی۔ میں نے ویسے ہی کہ دیا تھا کیونکہ اگر میں اسے کہتا کہ بس دوچار گھنٹوں کے لئے آئے ہیں تو اس کی جھے بڑی لمبی چوڑی وضاحت کرنی پڑتی۔ ہمارا کیا تھا ہم دو چار گھنٹوں کے بعد دہاں سے غائب ہو سکتے تھے۔ شام ہو گئے۔ کوئی آٹھ بج ہم نے کھانا کھنٹوں کے بعد دہاں سے غائب ہو سکتے تھے۔ شام ہو گئے۔ کوئی آٹھ بج ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد جمشید کے گیران کے باہر کرسیوں پر بیٹھ کر باز الرکی رونت سے

غائب ہو گیا۔اُس کے بعد ہم ہواش پرواز کررہے تھے۔ش نے محسوس کیاکہ ہماری رفزار کی جیث نے محسوس کیاکہ ہماری رفزار کی جیٹ ہوائی جہازے بھی دوگئی تھی۔ہم بڑی او نچائی پراڑرہے تھے اور نیچ جھے وُ حند کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میر اخیال ہے کہ جمیں پرواز کرتے ہوئے آدھ گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ روہنی نے کہا۔ "جمیش آرہاہے۔"

اس کے ساتھ ہی ہم بلندی سے یٹج اُتر نے لگے۔ یکھ ہی دیر کے بعد مجھے یٹج بھی کی نواحی آبادیاں نظر آنے لگیں۔ روہنی نے پوچھا۔ "تمہارادوست جمینی میں کہاں رہتاہے؟"

میں نے اسے جکہ بتائی تو وہ بولی۔ ''میں سمجھ گئے۔ میں جمبی شہر کے تمام علا قول سے واقت ہوں۔''

اور وہ جھے جمبئی کے اس علاقے کے لوکل سٹیٹن کے باہر لے آئی جہاں جشید کا آٹوسٹور اور گیران تھا۔ ہم ایک الگ ی جگہ دکھے کر در ختوں کے بیچے اُتر آئے۔ زمین پراتر نے کے فور اُبعد ہم اپنی انسانی شکلوں میں واپس آگئے۔روہٹی کینے لگی۔" تم اپنے دوست سے کیا کہو گے کہ میں کون ہوں؟"

میں نے کہا۔ "متم ہی بتاد و کہ میں اے کیا کہوں؟"

روہنی نے مسراتے ہوئے کہا۔ "م کہد دینا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ کیا تم ہیر کہنا پیند نہیں کروگے ؟"

میں نے کہا۔ 'دکیوں نہیں پند کروں گا۔ یس اے یہی بناؤں گاکہ تم میری بیوی مواور تمہارانام سلطانہ ہے۔''

"اس میں کوئی جموث تحوڑی ہے۔"روہنی نے مسکراتے ہوئے کہااور ہم نے بہتن کے لوکل سٹیشن سے شیسی لی اور جمشید کے گیراج پر آگئے۔

وبران ولي كأآسيب

كئے۔اب ہم غائب نہيں تھے بلكہ انساني زوب ميں بيٹے تھے۔ جھے سے نہ رہا كيا۔ ميں نے رو ہنی ہے یو چھا۔ ''رو ہنی! تم اتن جلدی دہاں ہے کیوں چل پڑی تھیں ؟ کیا کوئی مَّاص بات مو تَى تَعْمَى؟"

روہنی جھے سے ساد حووالی بات جھیانا جا ہتی تھی۔ کہنے گلی۔ "کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ بس میر ابی جاہا کہ اب ہمیں وہاں سے نکل جانا جاہئے۔ ہم بدروحوں كوبہت ى باتوں كا بہلے سے خطرہ محسوس ہو جاتا ہے اى لئے جب ميرے دل ميں وہاں سے فکل پڑنے کا خیال آیا تو میں جمہیں نے کر چل پڑی۔"

میں نے اُس سے بد ہو چھنا مناسب نہ سمجما کہ وہ ساد حو کو دیکھ کر تھبر اکیوں گئی تھی۔ ہم آد حمی رات تک قدیم محل کی بارہ دری میں بیٹے باتیں کرتے رہے۔جب ر دہنی کو محسوس ہوا کہ آدھی رات ہو گئی ہے تو وہ جھے لے کر نیچے ویران محل کے اُس تہد خانے میں آگئ جہاں آدھی رات کے بعد دُرگا کی بدروح نمودار ہوتی تھی۔ اس وقت میں اور روہنی دونوں عام انسانی شکل وصورت میں تھے۔روہنی نے مجھے چھے ایک ستون کے پاس بٹھادیا اور کہنے گل۔ "خواہ کھے ہو جائے تم اس جگہ سے مت

جہاں اُس نے کہا تھا میں وہاں بیٹے گیا۔ تہہ خانے میں اند میر اتھا۔ میں جب غائب ہو تا تھا تو اند میرے میں بھی دیکھ لیتا تھا لیکن انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہی میرے اندر سے یہ صلاحیت ختم ہو جاتی تھی اور میں عام انسانوں کی طرح اند میرے میں نہیں د کیمہ سکتا تھا۔ لیکن بیں اند حیروں بیں اتنا بھکتار ہاتھا کہ اب انسانی شکل بیں بھی میری آ محمیں اب و بران قلعوں اور تہہ خانوں کے اند میروں کی عادی ہو گئ تھیں اور ان اند هِر ول مِن جمي مجهيه بجه ند يجه نظر آ جاتا تغابه

رو ہنی اس جگد ایک ستون کے پاس کھڑی ہو گئی تھی جہاں دُر گاکی بدروح ممود ار ہوتی بھی۔ جب ٹھیک آ دھی رات گزر گئی تو ای طرح اند جیرے کونوں میں ہے.. لطف اندوز ہونے لگے۔ جمشید نے وہیں ہمارے لئے جائے منگوالی۔ میں اور روہنی عائے ہے ہوئے باتیں کرنے لگے۔

روہنی کہنے گئی۔ '' تمہار ایہ دوست بڑاا تھا آدمی ہے۔ یہ تمہار اصحیح معنوں میں

يس نے كار"جم بين ين ايك ساتھ كھلے ہيں۔"

ای طرح ہم بیٹے باتیں کررہے تھے اور بازار کی رونق مجی دیکھ رہے تھے۔اتے میں فٹ یا تھ پر سے ایک ساد حو گزرا۔ وہ چلتے چلتے اچا یک زک گیا اور زک کر ہم دونوں کو محور کردیکھنے لگا۔ میں نے دیکھاکہ سادھو کودیکھتے ہی رو بنی کچھ تھبر ای می۔ جلدی ہے اٹھ کھڑی ہوئی اور بول۔''چلوشیر وان!اوپر چلتے ہیں۔''

اور وہ میرے آگے آگے میر صیال پڑھ کر جشید کے فلیٹ کے ڈرانگ روم ين آكر بيش كلى ين في كالد وفيريت توبروهلي"

اس نے کہا۔ " جلدی سے اپناہا تھ جھے دو۔ ہم ابھی جے پور جارہے ہیں۔" یں کچھ سجھ نہ سکا۔ یس نے اپناہا تھ روہنی کو پکڑادیا۔ میر اہاتھ پکڑتے ہی ہم دونوں غائب ہو گئے اور کرے کی چھلی کھڑ کی سے نکل کر ہوا میں پرواز کرنے گئے۔ رو منی دیکھتے ہی دیکھتے کافی بلندی ہر چلی گئی اور اُس نے اتنی تیزی ہے اُڑ ناشر وع کر دیا کہ شاید تین جار سینڈ میں ہم جمبئ کو کافی چیے چھوڑ کر تاریک جنگوں کے أور سے گزر رہے تھے۔ بیں سجھ کیا تھا کہ رو بنی سادھو کو دیکھ کر میرے دوست کے مکان ے ایک دم نکل آئی ہے۔ گر میں نے ابھی تک اس سے بالکل نہیں یو چھا تھا کہ وہ ساد مو کود کھے کر تھیر اکیوں گئی تھی اور اس نے ایک دم جمبئی سے نکل جانے کا پروگر ام كول بناليا تفا- بم بي يور بيني كئے-

ہم بڑی جلدی آگئے تھے ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی۔ روہنی ہے پور کے پرانے محل کی ایک بارہ دری میں اُٹری تھی۔ ہم وہیں بیٹے

جاؤ۔"

میں نے انگلی میں سے انگوشی اُتاری اور اسے رو بنی کو دے دیا اور نظریں جھائے جا کا ہے اور نظریں جھائے جا اور انگر

روہنی نے آگے بڑھ کر ڈرگا کی بدروح کو انگوشٹی دکھائی۔ ڈرگا کی بدروح انگوشٹی کو ممکئی باندھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اُس نے کہا۔''روہنی! تم بڑی خوش قسست ہو کہ حمہیں شیش تاگن کا تایاب مہرہ مل گیا ہے گریہ حمہیں کہاں سے ملا؟''

رو ہنی کہنے گئی۔ ''بس میرے خدانے میر ی مدد کی اور مجھے بیہ مہرہ مل گیا۔'' وُرگا بدرورج نے اگو تھی رد ہنی کو واپس دیتے ہوئے کہا۔''مگر تم نے بیہ مہرہ شیر وان کو کیوں دے رکھاہے۔وہ ایک عام کمزور انسان ہے اس سے بیہ مہرہ کوئی بھی چھین کرنے جاسکتاہے۔''

ر و ہٹی نے کہا۔ ''شیر وان کو اس کی ضرورت ہے۔ اے کیوں ضرورت ہے؟ یبی بتانے کے لئے میں اے اپنے ساتھ تمہارے محل میں لے آئی ہوں۔''

ورگاکی بدر درح خاموش تنفی۔ وہ رو ہنی کو تک رہی تنفی۔ اُس نے بوچھا۔ ''کیا ہید انسان پھر کسی مشکل میں کپٹس کمیا؟''

رو بنی کہنے گئی۔ ''دُرگا! تم اچھی طرح جانتی ہوکہ آج سے تین سوسال پہلے میری شادی صوبے دار شغرادہ شیر وان سے ہوگئی تھی اور میں نے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ گر پجاری رگھونے میرے اسلام قبول کرنے کا جھے سے بدللہ لیاکہ اس نے جھے قبل کرواکر میری روح کواپئی طلسی طاقت سے قید میں ڈال دیالیکن اس فض نے جو اس وقت میرے قریب بیٹھا ہے اور جس کو میں شیر وان ہی سجھتی ہوں جھے آزاد کر دیا گر خود میری وجہ سے ایک نہ ختم ہونے والی مصیبت میں مجھن

ڈرگا کی بدروح نے کہا۔ ''لیکن میہ تمہارے پی دیوشیر وان کا دوسر اجنم نہیں

رونے کی درد ناک آوازیں آنا شر دع ہو گئیں۔ پھر یہ آوازیں گم ہو گئیں اور ایک روشن می ہو کر بچھ گئے۔ پھر میں اس دیوار کو تک رہاتھا جس کے اند میرے میں سے دُر گاکی بدر دح نمود ار ہواکرتی تھی۔اتنے میں دُر گاکی بدروح آگئی۔

اس نے اپنی سہیلی روہنی کو دیکھ لیا تھا۔ اُس نے اپنی آ سبی آواز میں پوچھا۔ "روہنی! کہو۔ کیسے آنا ہوا؟ شہیں دیکھ کر جھے خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے دسمن رکھو کی قیدسے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئی ہو۔"

روہنی نے کہا۔ '' ذُرگا! جھے اس بات کائم سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ تم میری مدد نہیں کر سکی تھیں۔''

وُرگا بدرور نے کہا۔ "تمہارا پی دیوشیر وان میرے پاس آیا تھا گر میں نے اسے ماف بتادیا تھا کہ بہاری کے پاس ماف بتادیا تھا کہ میں مجبور ہوں۔ رو ہنی! تم کو معلوم ہو گیا ہو گاکہ بہاری کے پاس شیش ناگنی کے مہامنتری کا خفیہ منترہے جس کی طاقت کا ہیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ "
رو ہنی بولی۔ "دُرگا! تم میری بیاری سہلی ہو۔ جھے تم سے گلہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا لیکن اب میں اینے دشمن رکھو کا صرف مقابلہ ہی نہیں کر سکتی بلکہ اس کا کام تمام بھی کر

دُرگابدرور نے جران ہو کر پو چھا۔ "بیہ تم کیے کہہ سکتی ہو؟" رو ہنی نے کہا۔ "اگر ہمارے دشمن ر گھو کے پاس شیش ناگن کے مہامنتری کا خفیہ منتر ہے تو میرے پاس شیش ناگن کا مہرہ ہے جس کی طاقت کا پجاری ر گھو کے پاس کوئی

دُرگاکی بدروح نے تعب سے بوچھا۔ ''کیا تم بچ کہدرہی ہوروہنی؟ کیا واقعی تمہارے پاس شیش تا گن کا مہرہ ہے؟''

روہنی نے کہا۔ " میں تمہیں د کھاسکتی ہوں۔"

رو ہنی نے میری طرف منہ کر کے کہا۔ "شیر وان! مبرے والی انگو تھی مجھے دے

"°° <

روہنی کہنے گئی۔ ''گرشیر وان کوئی بدروح نہیں ہے۔ دہ ایک عام انسان ہے۔
ایک کر ورانسان۔ آسیبی لڑی تالیاس کے پیچھے لگ چئی ہے اوراسے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لئے اس کا پیچھا کر رہی ہوگی۔ وہ شیر وان کے قریب تو نہیں آسکے گی اوراسے اغوا کر کے بھی نہیں لے جاسئے گی کیو نکہ شیر وان کے پاس شیش ناگن کا مہرہ ہوگالکین پچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شیر وان سے خود انگو تھی کہیں گر سکتی ہے۔ آسیبی لڑک وت تالیا عیاری سے کام لے کر اس کی انگو تھی حاصل کر سکتی ہے اور پھر میں ہر وقت شیر وان کے پاس رہ کر مہرے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ میں شیر وان کو لے کر شہرارے پاس اس لئے آئی ہوں کہ بچھے کوئی ایس ترکیب، کوئی ایسا منتر بتاؤجس کی مدو سے میں شیر وان کو ہے کر سے شیر وان کو ایسا منتر بتاؤجس کی مدو سے میں شیر وان کو ہیں ہرون کے میں شیر وان کو ہیں ہوں کہ بچھے کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا منتر بتاؤجس کی مدو

ورگاکی بدروح نے پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ''روہنی! میری کتنی طاقت ہے ہم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ آسیبی لاکی نتالیا کی طاقت کا میں بھی مقابلہ خہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے کہ تم نے شیر وان کو شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی پہنا دی ہے لین شیر وان کمزور انسان ہے اس کی ذرای خفلت سے اگر کسی وقت انگو تھی اس سے الگ ہو گئی تو آسیبی لاکی شیر وان کو جھپٹا مار کر چیل کی طرح د بوچ کر لے جائے گی اور تم پچھ نہ کر سکوگی۔''

وہ بن نے کہا۔ '' یکی سوچ کر بیس پریشان ہوں۔ بیس آج بمبئی شہر بیس تھی۔ شیر وان مجی میرے ساتھ تھا۔ وہاں میں نے ایک ساد ھو کو دیکھاجو بچھے اور شیر وان کو غورے دیکھ رہا تھا۔ جھے یقین ہے کہ یہ ساد ھوا یک بدر درح تھی جے آسیکی لڑکی نے شیر وان کی اگو تھی اُڑا کر لے جانے کے لئے بھیجا تھا۔ بیس اسے بمبئی سے فور آیہاں لے آئی ہوں۔ آسیکی لڑکی نتالیانے شیر وان کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اگر کسی وقت میں شیر وان سے الگ ہو گئی اور وہ اکیلا رو ہنی نے کہا۔ "میں جانتی ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی دوسر اجتم نہیں ہو تااور سے
میرے خاد ند کادوسر اجتم نہیں ہے مرف اس کی شکل وصورت میرے مرحوم خاد ند
سے بے حد ملتی جلتی ہے۔ اس کی شکل میں جھے میر اخاد ند مرنے کے بعد دوبارہ مل گیا
ہے۔ بہی وجہ ہے کہ میں اسے کھوٹااور اپنے سے جدا نہیں کر ٹاچا ہتی۔ لیکن یہ ایک اور
مشکل میں پھنس گیا ہے جس کے بارے میں ، میں تجھ سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔"
مشکل میں پھنس گیا ہے جس کے بارے میں ، میں تجھ سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔"
مشکل میں کھنس گیا ہے جس کے بارے میں ، میں تجھ سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔"

رو ہٹی نے آ سیبی لڑکی کی ساری داستان بیان کر دی کہ کس طرح متھر اکے ویران شمشان گھاٹ کی کو تفری میں اُس کی غلطی سے ایک لڑکی کا آسیب آزاد ہو گیا اور اس کی نظر شیر وان پر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گئی اور پھر کس طرح آسے نتالیا کی شکل میں ملی اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کے خلاف شادی ر چالی۔ پھر کس طرح شیر وان موقع پاکر اس آسی لڑکی نتالیا کو چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیااور اُس کے بعد وہ لیمنی رو ہنی بھی ر گھو کی قید سے آزاد ہو کر شیر وان لیمنی جھے سے آکر مل

دُرگاکی بدروح خامو ثی ہے یہ طلسمی داستان سنتی رہی۔ جب رو ہٹی ساری بات بیان کر چکی تو اُس نے رو مہنی ہے پوچھا۔''اب تم کیا جا ہتی ہو؟''

روہن نے کہا۔ ''وہ آئیبی لڑی نتالیا کے روپ میں شیر دان کا پیچھا کر رہی ہے اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ آسیب بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے۔ آسب سی عورت کا ہویام دکاس کی طاقت کا مقابلہ کوئی جن مجموت یا بدر دح نہیں کر سکتی۔''
دُرگانے کہا۔ ''گر تمہارے پاس شیش ناگن کا مہرہ ہے جس کے پاس یہ مہرہ ہو تا

ہے کوئی جن ، بھوت، چزیل، بدر ورح یا آسیب اُس کے قریب بھی نہیں پوئک سکتا۔ تم نے یہ مہرہ انگو تھی میں ڈال کر اسے دے بھی دیاہے پھر تمہیں شیر وان کی کیوں قکر

رہ گیا تو آسیبی لؤکی کمی بدر درح کو بھیج کریاخود کمی انسان یا عورت کے روپ میں آکر شیر دان کو در غلا کر اُس سے شیش ناگن کے مہرے دانی اگو تھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔اگر ایسا ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لئے اپنے شیر دان سے جدا ہو جاؤل گی اور شیر دان کی زندگی کی حفاظت اور اسے اس مصیبت سے نکالنے کا جو فر ض مجھے پر لا گو ہو چکا ہے میں وہ مجمی ادانہ کر سکول گی۔"

- 52

دُرگا بدروح نے کہا۔ ''تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے۔وہ سادھو آسیبی اوکی کی جمیعی ہوئی بدروح ہی تھی۔ بدروصیں آسیب کی غلام ہوتی ہیں اور اُن کے تھم پر عمل کرٹا اپنافرض سجھتی ہیں۔''

'' پھر میں کیا کروں؟ جھے کوئی راستہ د کھاؤ۔'' رو ہٹی نے انتہائی مایوی کے لیجے میں کہا۔ دُرگائی بدروح خاموش ہوگئی۔

میں میہ سارا بھوت پریت کا نافک دیکھ رہا تھااور اُن کی ساری باتیں سن رہا تھااور دل میں وُعامانگ رہا تھا کہ یااللہ پاک مجھے تو ہی اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ کوئی ایسا سبب پیدا کر دو کہ اس عذاب سے میری جان چھوٹے اور میں دوبارہ انسانوں کی دنیا میں رہ کرنار مل انسان کی طرح زندگی بسر کر سکوں۔

دُرگاکی بدر درج کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بول۔ ''رو ہنی! تو میری بجپن کی سیلی ہے۔ میں بچنے پریشان نہیں دیکھ سیلی ہے۔ میں بچنے پریشان نہیں دیکھ سکتی مگر میں بھی مجبور ہوں۔ مرف ایک صورت ہو سکتی ہے۔''

"ووكيام ؟"رواني نے بے تابى سے يو جھا۔

دُرگاکی بدرور نے کہا۔ "جیساکہ تم بھی جان گئی ہوگی اس آسیبی لڑکی کا تعلق افریقہ کے ایک آدم خور قبیلے کے افریقہ کے ایک آدم خور قبیلے سے تھا۔ جب بید زندہ تھی تو اپنے آدم خور قبیلے کے ساتھ افریقہ کے ایک جزیرے کے جنگل میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بھولے بھیکے مسافروں کو پکڑ کرلے آتے تھے اور انہیں پہلے تو خوب کھلاتے پلاتے تھے۔ جب وہ

بڑے صحت مند ہو جاتے تھے تواُن کو باندھ کر گردن کاٹ کر پہلے اُن کا ساراخون فی جاتے تھے پھر اُن کے جسموں کے تکڑے کر کے انہیں آگ میں بھون کر کھا جاتے تے۔ مجر ایا ہواکہ ڈر کے مارے اس جزیرے میں مسافروں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ آدم خور قبیلے والے جب بھوکوں مرنے لگے تو اُنہوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ آسیبی لڑکی ان سب میں بڑی جالاک اور عیار سمی۔ وہ جگل میں حیب می اور حیب کررات کو قبیلے کی جمو نیز یوں کی طرف آتی اور کسی نہ کسی بیجے کو پکڑ کرلے جاتی اور اُسے کھا کرایئے پیٹ کی آگ بجھاتی۔ لیکن آ خرایک رات وہ خود قابویس آگئ۔ وورات کے اند میرے میں قبلے کے کی بچے کو اٹھاکر لے جانے کے لئے جمو نپڑیوں کے پاس آئی توایک آدم خورنے اُسے دیکھ لیااور وہیں چھرامار کراُس كاسر وحراس الگ كرديااور پهر قبيلے والوں نے ال كرأس كاخون پياادراس كو بمون كر کھا گئے۔اس ڈرے کہ اس کی بدروح اُن سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گی انہوں نے اس آسیبی لڑکی کی کھویڑی پر جادو اوند کرے أے ایک در شت کے نیچے زمین کود کر د قن کر دیا۔ اُس کے بعد ایسا ہوا کہ اُس آ سیبی لڑگ کی بدر دح کو زندگی میں لوگوں اور معصوم بچوں پر کئے گئے ظلم وستم کی سزا کمی اور بیا ایک خطرناک منحوس آسيب كي شكل ميس زمين كي مجرائيون ميس بجزئ آگ ميس وال دي گئي-ايك خاص مت گرر جانے کے بعدیہ آسی او کی آگ کے شعلوں سے نکل کر بمیشہ کے لئے در بدر بعظنے کے واسلے انسانوں کی دنیا میں آگئی جہاں ایک نیک آدمی نے انسانوں کواس كے شر سے بيانے كے لئے اسے شمشان كھاث كى كو تخرى ميں بند كر ديا جہال سے تو نے اپی غلطی سے اسے آزاد کردیا۔"

روبنی نے وُرگا سے ہو چھا۔ "بہ بتاؤکہ جھے کیا کرنا ہوگا؟"

دُرگاکی بدروح نے کہا۔ ''اس لڑکی نتالیا کے آسیب کی طاقت اس کی کھوپڑی میں موجود ہے۔ اگر کسی طرح تم اس جزیرے میں جاکر درخت کے ینچے وفن اس کی

کھوپڑی کے سر پر اینٹ یا پھر مار کر اس کو توڑد و تو آسیبی لڑکی نتالیا کی ساری برائی کی طاقت اس سے جدا ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ آسیب نہیں رہے گی بلکہ ایک عام بدروح بن جائے گی جس پر ہم بڑی آسانی ہے قابو پاکر اُسے کس مر جان یا بو حل میں ہمیشہ کے لئے بند کر سکیں ہے۔"

روہ ٹی نے کہا۔ ''میہ کام میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بی آج ہی افریقہ کے آدم خوروں کے جزیرے بیل جاتی ہوں۔ تم جھے جزیرے اور اُس در خت کی شانی ہتادو۔ بیس اُس در خت کے نیجے زمین بیس سے اُس آسیمی لڑکی کی کھوپڑی نکال کراس کویا شمایا ش کردوں گی۔''

وُرگاکی بدروج نے کہا۔ ''سیکام اتنا آسان نہیں جتنا تم اے سجھتی ہو۔ آسیبی لاک اپنی کھوپڑی سے غاقل نہیں ہے۔ اس نے اس کی حفاظت کے لئے ایک بری طاقتور اور خطرناک بدروج کو وہاں پہرے پر لگار کھا ہے جو ہر وقت در خت میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب تم کھوپڑی والے در خت کے قریب پہنچوگی تو آسیبی لاک تالیا کو بھی خبر ہو جائے گی اور وہ ایک لئے میں وہاں پہنچ جائے گی اور پھر تمہیں لاک تالیا کو بھی خبر ہو جائے گی اور وہ ایک لئے میں وہاں پہنچ جائے گی اور پھر تمہیں جہنگی یا کنکھجو راینا کر کسی الیے تاریک غاری کی خطرے میں ہوگی۔ ہو سکت ہو ہان بھی سانپ ہوں اور وہ تمہیں ہڑپ کر ایک تاریک غاری بھی چینک دے جہاں سانپ ہی سانپ ہوں اور وہ تمہیں ہڑپ کر جائے گی ہوں۔ "

، روہنی کہنے گلی۔ ''لیکن میرے پاس شیش ٹاگن کی مہرے والی انگوشٹی ہوگی۔ وہ میر ایکھ نہ بگاڑ سے گی۔ " میر ایکھ نہ بگاڑ سے گی۔ "

دُرگاکی بدرور نے ہنس کر کہا۔ "م نے بڑی بے وقو نوں والی بات کی ہے۔ اگر تم شیش ناگن کے مہرے والی انگو عضی شیر وان کے ہاتھ سے اُتار کر اپنے ساتھ لے جاؤ گی تو شیر وان بالکل نہتارہ جائے گا۔ وہ آئیل لڑک کے لئے بڑا آسان شکار ہوگااور وہ اُسے جھیٹا مار کر اٹھا کر لے جائے گا۔ "

روہنی نے جواب دیا۔ "لکین میں آسیں الاک کی کھوپڑی توڑ کر اس کی طاقت کو تو ختم کر دوں گی۔ پھر میں واپس آکر اپنے شیر وان کو آسینی الاک کی قید سے بڑی آسانی سے آزاد کر الوں گی اور وہ میر ایکھ نہ بگاڑ سکے گی۔"

دُرگا کی بدردر نے کہا۔ ''آسی اڑک تمہارے ہاتھ آئے گی تو تم شیر دان کو اُس ہے چین سکو گی۔ ٹھیک ہے اس کی آسی طاقت ختم ہو جائے گی گر وہ آسیب سے ایک بدروح بن چی ہوگی اور بدروح کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ آسی اٹرکی کی بدروح شیر دان سے محبت کرتی ہے وہ اسے اٹھا کر ایس و نیا ہیں لے جائے گی کہ تم ہزاروں سال تک بھی اسے ملاش نہ کر سکو گی۔''

دونوں بدروحیں میری قسمت کے نیلے کررہی تھیں اور بیں بے بی کے عالم میں اُن کی ہاتیں سن رہاتھا۔ یہ ایک طرح سے جھے میرے کی گناہ یا میری کی جماقت کی سز اہل رہی تھی۔ روہٹی پریٹان ہو گئی تھی۔ دہ ہر حالت میں جھے اس آ سبی لڑکی سے بچانا جہا ہی تھی۔ اُس نے دُرگا کی بدر درح سے بچ چھا۔ '' تو پھر تم بی بتاؤ جھے کیا کرنا ما ہے ؟''

ورگاکی بدرور نے ایک لیے خاموش رہنے کے بعد کہا۔"ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے اور دویہ کہ تم شیر وان کواپٹے ساتھ لے جاؤ۔ جس وقت تم کھو پڑی دالے در شت کے قریب گہنچو تو میر ااگنی منتر پڑھ کر پھو تک دینا۔ جہیں میر ااگنی منتریادہے تا؟" "باں۔ جھے یاد ہے۔"دو بٹی نے کہا۔

وُرگا بولی۔ "اس اُمنی منتر کے اگر سے در خت پر بیٹی پہرہ دیتی بدروح وہاں سے فائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد حمیس بدی چیزی سے اور بدی جلدی سے اپناکام کرنا ہوگا۔ فیش ناگن کے مہرے والی اگو منی کے بغیر تم آسیلی لڑک کی کھوپڑی کو ہاتھ میں لگا سکو گی۔ اگر ہاتھ لگاؤگی تو جل کر وہیں راکھ ہو جاؤاس۔ اس سے پہلے کہ آسیل لڑکی کو خبر ہو حمیس بدی تیزی سے زمین کے اندر سے کھوپڑی نکال کراس کے

رو بنی نے آئیس بند کرلیں۔ دُر گاکی بدروح نے بھی آتھیں بند کرلیں۔اس کے بعد شایدان دونوں میں کوئی دائر لیس سٹم ٹائم ہو ممیا تھاجس کے ذریعے ذر کا کی بدروح کھویڑی والے در خت اور اس آدم خور جزیرے کا حدود ار کع اور فتشہ رو ہنی ے ذہن میں قلق کررہی تھی۔ یہ کام ایک سیکنڈ میں ہو گیا۔

دُرگانے آئیس کول کر کہا۔ '' آئیس کول کر میری طرف دیکھو۔" رو بنی نے آجھیں کھول دیں اور وُر گاکی بدروح کی طرف دیکھنے گلی۔ وُر کانے به جما- "جويل حمهين سمجمانا جا بتي تقي كياتم سمجه عني مو؟"

رو بن بولى- " بجھے سارى سجھ آئى ہے كہ آدم خور جزيرہ افريقہ كے كس ملك كى باس داقع ہے اور اس جزيرے بيل كھويزى والادر خت كمان ہے۔"

دُرگا کی بدر دح نے کیا۔ '' تو پھر اسمی شیر وان کو لے کر روانہ ہو جاؤ حمہیں دیر نہیں کرنی جائے۔ آسی الری مالیاکا آسیب کسی مجی وقت تم پر حملہ کر سکتا ہے۔" روہنی نے دُرگا کی بدروح کا شکریہ اداکیا تودُرگا کی بدروح عائب ہو گئے۔روہنی مرے یا س آکر کہنے گی۔ "شیر وان!اب تہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں كال جانا إوركياكرنا ب- تم في سب يحد س لياموكا-"

یل نے کہا۔ " یمل نے اتنا کچھ من لیا ہے کہ مجھ اور سننے کی مخبائش ہی تہیں

" آؤيهال سے يامر علتے ہيں۔"روائي نے كيا۔

ہم ویران میں سے باہر آ گئے۔اس وقت رات و حلنا شروع مو کئی تھی اور آسان ر ستاروں کی چک بھیک بڑنے لگی تھی۔ دُور ہے پور کے کسی مندر سے تھنٹوں کی آوازیں آرہی تھیں۔روہٹی نے کہا۔"مندر میں اماوس کی چھیلی رات کی ہو جاہور ہی

دو محروے کر دینے ہوں گے۔ اس دوران میں اگر تہاری بد جشمتی ہے آمیبی لڑکی نتالیا کا آسیب وہاں پہنچ کیا تو پھر تمہاری اور شیر وان دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔وہ نہ صرف شیر وان کو غائب کر کے اپنے قبضے میں کرلے گی بلکہ متہمیں بھی جوالا تمھی منتر پھونک کر کھولتے ہوئے لاوے کی طرح بچھلا کر بمیشہ کے لئے ختم کر دے گی۔"

ر و ہنی نے کہا۔ ''لیکن میری انگلی میں توشیش ناگن کی انگو تھی ہوگی۔ پھر وہ مجھ ركيے ملد كريك كى؟"

دُرگا کی بدروح نے کہا۔ ''وہ تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ وہ حمہیں ہاتھ مجی نہیں لگا سکے گی لیکن تم پر اپنا جو الا تکھی منتر پھونک سکے گی۔ پیر منتر جو الا تکھی کا کھو 🖰 موالاواہے بلکہ کھولتے ہوئے لاوے سے بھی زیادہ آتش ناک ہے۔ تم ایک سیکنڈ سے بحی م عرصے میں پھل کر بہہ جاؤگا۔"

رو بنی بت بنی دُر گابدروح کی باتی س ربی تھی۔ دُر گاکی بدروح نے کہا۔ "رومن اید تمهاری جالاک عیاری اور تمهاری بدر وحول والی بدی کی طاقت کاامتحان ہے۔ تم نے کو پڑی والے در خت کے پاس پہنے کر میر اا کنی منتر پھونک کر پہر وو پے والى بدروح كو غائب كر دينے كے بعد بدروحوں والى جرت الكيز پر تى اور برق ر فآری سے کام لیااور کھوپڑی کوز مین کے نیجے سے نکال کراہے پھر مار کر پاش ہاش کر دیا تو سمجھ لو کہ پھر اگر آ سیمی لڑکی کا آسیب وہاں آ بھی گیا تو تمہار ایکھ نہیں بگاڑ سکے كاكيونك تم اس كے فور أبعد شير وان كولے كر وہاں سے غائب ہو چكى موگى۔ يہ كام حمہیں ایک کمعے کے ہزارویں حصے کے اندراندر کرنا ہوگا۔ کیاتم ایباکر سکوگی؟" روبنی نے کہا۔ "میں ایے شیر وان کے لئے سب کھے کر عتی ہوں۔"

دُرگاكى بدروح نے اس كے جواب ميں كہا۔ "تو پھر تم اپني مہم ميں ضرور كامياب مو جاؤگی۔اب میں حمہیں بتاتی موں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے اور جزیرے میں وہ در خت کہاں ہے جس کے سائے میں آسیبی لڑکی نتالیا کی کھویڑی و فن ہے۔اپنی آ تکھیں بند

ویان میل کی سیر میاں اُڑ کر ہم کیٹ کی طرف آنے کی بجائے محل کے اماطے ك ويحط وروازے كى طرف بدھے اس لئے كہ ہم فائب نہيں تھ اور كيث ير چو کیدار موجود تھے۔ مجھے یہ تجربہ ہوا تھا کہ روہنی مرف ای وقت عائب ہوتی تھی جب اس کے سواکوئی جارہ نہ ہو۔ وہ خواہ مخواہ مجھی غائب نہیں ہوتی متی۔ ہم پچھلے · وروازے سے گزر کے تھے کیونکہ اس دقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ ہم محل کے 一起了月七色日

روبنی جے ساتھ لے کر عل سے دور ایک باغ میں آئی۔

رات کا پچیلا پہر تھا۔ ہاغ سنسان پڑا تھا۔ ہم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ رو ہنی نے میر ا ہاتھ اسے ہاتھ میں لے لیا۔ کہنے تھی۔ "شروان! میری اور دُرگا کی جو ہاتی ہو لَی ہیں وہ تم نے مجی سی میں۔ تہمیں ضرور تشویش ہوئی ہوگی۔ میں تہمیں صرف سے کہنا چاہتی ہوں کہ حمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھیر بھروسہ رکھو۔ بیں کی حالت مین مجی حمهیں کوئی نقصان نہیں وینچے ووں گی۔"

من نے کہا۔ "رو بنی ا مجھے تم پر نہیں بلکہ این اللہ یر جر وسہ ہے کہ وہ میرے کناہ معاف کر دے گااور مجھے اس اذبت سے ضرور باہر نکال لے گا۔ باتی جہاں تک قکر سند ہونے کی بات ہے تو آ خریس ایک انسان ہوں۔ جمھ میں کمز دریاں بھی ہیں۔ جمھے تشویش ضرور ہے کیونکہ جس مہم پر ہم جارہے ہیں ہے کم از کم میری زندگی اور موت کی مہم ہے لیکن میر اا پمان ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔'' رو بنی کہنے تھی۔ "تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میرایہ ایمان نہیں ہے؟ میں نومسلم سبی لیکن مسلمان ہوں اور میں نے سیج دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ اگر تم اپنی کسی فلطی کا المیاز ، بھت رہے ہو تو میں مجی ایے گناہوں کی سز ابھت رہی ہوں۔ تہاری طرح کھے بھی یقین ہے کہ خدامیرے گناہوں کو بھی معاف فرمادے گااور تمہارے ساتھ الله بحی نجات مل جائے گی۔"

میں نے کھا۔ "میں جانا ہوں رو بن کہ تم ایسائی سوجتی ہو۔ یہ بتاؤ کہ اب تمہارا

کیا پروگرام ہے؟"

وبران حويكي كاآسيب

روہنی بولی۔ "ہم یہاں سے سیدھے افریقہ کے ملک ایتھوپیا کی طرف روانہ ہو جائیں گے تاکہ سب سے پہلے آسیمی لڑکی نتالیاسے چھٹکار احاصل کیا جائے اس کے بعدایے مشتر کہ دستمن بجاری رکھو ہے بھی نمٹ لیں گے۔میرے یاس شیش ناکن کا مبرہ ہے۔ بجاری ر کھواس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔"

پھراس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ 'کیاتم میرے ساتھ افریقہ جانے کے لئے r: F . . .

"میں کول تیار نہیں موں گا۔"میں نے بول سے کہا۔

رو بنی بولی۔ "میں جانتی ہوں تم مجمی ان حالات سے تھ آ مجے ہو۔ لین پیارے شیر وان! مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہی رہتی ہیں۔ مجھے خوش ہے کہ تم ان مشکلات کا مر دول کی طرح مقابله کر رہے ہو۔ اب اٹھو ہمیں دیر نہیں کرنی جاہے۔ نتالیا تہاری تلاش میں ہے۔ میں حیران ہوں کہ امھی تک اس نے تم پر حملہ كيون توين كيا-"

میں نے کہا۔ ''شایداے علم ہو گیاہے کہ میرے ہاتھ میں فیش ٹاکن کے مہرے والي الكو تقى ہے۔"'

ر دہنی نے کہا۔''لیکن وہ اپنا آپ تہہیں دکھا تو سکتی تھی۔اس نے ایسا بھی نہیں کیا۔وہ انتہائی خطریاک ہونے کے ساتھ انتہائی عیار آسیبی لڑکی بھی ہے۔وہ حمہیں یہی احساس دلانا جا ہتی ہے کہ اسے تم نہیں مل رہے اور پھر اجا تک تمہیں غافل یا کر تمہیں جھیٹ کزنے آڑے گی۔"

"خداجهےال سے محفوظ رکھے۔" میں نے جواب دیا۔ روہتی نے کیا۔"اب ہم چل رہے ہیں۔" سلے وہ غائب ہوئی۔اس کے بعد اُس نے میر اہاتھ پکڑلیااور میں بھی غائب ہو

یا۔ پھر ہم معمول کے مطابق آہتہ سے زمین پرسے بلند ہوئے اور آہتہ آہتہ بلند ادتے چلے گئے۔ جب میں نے ویکھاکہ باغ کے ور خت مچھلی رات کے و صدر لکے میں ، ورینچے و هبول کی طرح نظر آنے لگے ہیں توروہنی نے پر واز کی رفتار تیز کروی۔ میں نے رو ہنی ہے بوچھا۔ 'کمیا تمہیں یہاں سے افریقہ تک کاراستہ معلوم ہے؟ مرامطلب فضائی راسته."

61.-

مجھے رو ہنی کے ملکے ہے تہتے کی آواز سٹائی دی۔ کہنے لگی۔ ''ہم فضاؤں میں سنکنے والی بدرو حیں ہیں۔ ہمیں فضائی راستوں کا ہوائی جہازوں کے ہوا بازوں سے الإده علم جو تاہے۔"

میں نے یو چھا۔ "ہم کس وقت افریقہ پینجیں مے؟"

ر دہنی نے جواب دیا۔ '' یہ بڑا لمباسفر ہے مگر جتنی دیر میں ہوائی جہاز وہاں پہنچتا ہے ہماں سے پہلے چھ جائیں گے۔"

ہم جے پورے اڑے تھے۔ ہم اتن بلندی پر تھے کہ مجھے نیچے زمین و کھائی دے ى تقى- تھوڑى دىر بعد صبح ہو گئ اور نيچ پہاڑياں، كھيت، گاؤں اور شہر اور چھو ئے الله في مكان نظر آنے لگے۔ تب مجھے اندازہ ہواكہ ہم كافي تيزى سے جارہے ہیں۔ م کی شہر وں کے اُوپر سے گزر گئے۔ پھر ایک بہت بڑاشہر آگیا۔ روہنی نے کہا۔ ''ہم ال دقت تمہارے دوست جشید کے شھر بمغیٰ کے اُوپرے گزررہے ہیں۔"

پھر جمبی بھی گزر گیااور سندر شروع ہو گیا۔ روہنی نے کہا۔ "جم بھرہ، کویت ار ان کے ممالک سے گزرتے ہوئے قاہرہ اور پھر قاہرہ سے افریقہ مینجیں گے۔ القوپیا ٹالی فریقہ میں مصرکے ساتھ ہی واقع ہے۔''

یہ سب کچھ مجھے الف کیلیٰ کی کوئی طلسی واستان کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے بھی ا کی بیں سوجا بھی نہیں تھا کہ بیں اس طرح ہوا بیں اڑتا ہواان ملکوں کی سیر کروں ا اس زمانے میں امجی جیٹ ہوائی جہاز چلنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ جار پنکھوں "کس فتم کی شرارت؟"روہنی نے پوچھا۔

یں نے کہا۔ ''میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر کے لئے میر اہاتھ چھوڑ دواور یں لوگوں کو نظر آنے لگوں گا اور ایئر ہوسٹس دغیرہ ضرور جیران ہوں گے کہ میں کہاں سے آگیا ہوں۔ بڑا مزہ آئے گا۔ یہ لوگ ہمار ایکھ بگاڑ تو سکیں گے نہیں۔ ہم جس وقت چاہیں گے غائب ہو جا کیں گے۔''

ر دہنی مسکرانے گئی۔"اس متم کی شرار تیں زندہ انسانوں کو ہی سوچھ سکتی ہیں۔ بیہ اچھی بات ہے زندہ دلی کا ثبوت ہے۔ میں تمہار اہاتھ چھو ڈر ہی ہوں۔"

روہنی نے جیسے ہی میرا ہاتھ چھوڑا میں انسانی شکل میں نظر آنے لگا۔ روہنی میرے میں سے میرے ساتھ والی سیٹ پر جیٹی ہوئی تھی گر دو کسی کو نظر نہیں آرہی تھی۔ میں نے اپنے چیچے کی طرف و یکھا۔ ایک ایئر ہوسٹس چلی آرہی تھی۔ میں نے اُسے روک کر کہا۔" میڈم اہیں جائے پینا جا ہتا ہوں۔"

ایئر ہوسٹس نے جمعے جران ہو کر دیکھا۔ پھرائس نے اوپر سیٹ نمبر پر نگاہ ڈالی۔ کئے گئی۔ ''شا بیجے گا۔ آپ کے پاس بور ڈنگ کارڈ کا باقی حصہ ہے؟ پلیز جمعے دکھا ویکئے۔"

یہ انڈیا کی کی ہوائی کمپنی کا جہاز تھااور جمبئی ہے بھرے جارہا تھا۔ میں نے یو نہی جے۔" جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔"میر اخیال ہے کہیں گر گیاہے میرے پاس نہیں ہے۔" ایئر ہوسٹس نے مسکر اکر کہا۔"گوئی یات نہیں۔ میں آپ کے لئے چائے لے کر آتی ہوں۔"

وہ چلی گئی تورو ہنی کہنے گئی۔ "اب دہ اپنی ساتھی کولے کر آئے گی۔"
ادر ایسائی ہوا۔ مشکل سے ایک منٹ گزراہو گاکہ دہ ایئر ہو سٹس اپنی ایک ساتھی
ایئر ہو سٹس کولے کر آگئی۔ دوسر ی ایئر ہو سٹس کے ہاتھ میں ایک چارٹ تھا جس پر
سافروں کے نام اور ان کے سیٹ نمبر لکھے ہوئے تھے۔ پہلی ایئر ہو سٹس کے ہاتھ

والے ٹرائڈن جہاز ایک ملک ہے دوسرے ملک میں پرواز کیا کرتے تھے اور ان کی رفتار ہلکی ہوتی تھی۔ ہم ابھی سندر کے اوپر ہی تھے کہ میں نے پنچے نگاہ ڈالی تو مجھے ایک ہوائی جہاز اُڑ تاد کھائی دیااس کارخ بھی بھرے کی طرف تھا۔ میں نے روہئی ہے کہا۔ ''لگتا ہے یہ جہاز بھی بھرے جارہ ہے۔''

رو ہنی نے کیا۔ 'کمیاتم ہوائی جہاز کی سیر کرناچاہتے ہو؟''

میں نے کہا۔ "اگر ہم ہوائی جہاز کی سیر کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔" رو ہنی نے کہا۔" چلو تھوڑی دیر کے لئے ہوائی جہاز کی ہی سیر کر لیتے ہیں۔"

اور وہ میر اہاتھ تھا ہے نیچ کو غوط لگا گئے۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں ہوائی جہاز کے اوپر آگئے۔ وہاں سے ہم جہاز کی کھڑکیوں کی طرف آگئے۔ میں نے کھڑکیوں میں سے دیکھا اندر مسافرا پی اپنی نشستوں پر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایئر ہو سٹس ان میں شعنڈے مشر وہات تقتیم کر رہی تھی۔ رو بنی نے کہا۔ ''ہم جہاز میں داخل ہو رہے ہیں۔''

اس کے ساتھ ہی رو ہن مجھے لئے ہوئے ہوائی ایک لہری طرح تیرتے ہوئے
ایک جگہ سے ہوائی جہاز کے اندر داخل ہوگئی۔ جب جس اس کے ساتھ جہاز کی
کھڑکیوں کی طرف آیا تو قدرتی طور پر میں نے ڈر کر آئھیں بند کرلیں اس خیال سے
کہ جہاز کی کھڑکیوں سے میں ضرور کھرا جاؤں گا۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ مجھے ذراسا
د ھچکا تک نہ لگا اور جب میں نے آئھیں کھولیں تو میں جہاز کے اندر تھا۔ رو ہنی نے
میرا ہا تھ مضوطی سے پکڑر کھا تھا۔ کہنے گئی۔ ''ا پنا ہا تھ مت چھڑا نا ور نہ تم لوگوں کو
نظر آئے لگو گے۔''

جہاز کانی بڑا تھااور اس میں کئی نشتیں خالی پڑی تھیں۔ ہم کھڑ کی کے پاس والی دو سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ میر اا کیک ہاتھ رو ہٹی کے ہاتھ میں تھا مجھے شر ارت سو جھی۔ میں نے رو ہٹی ہے کہا۔''رو ہٹی! میر ادل تھوڑی می شر ارت کرنے کو جا ہتا ہے۔'' پاکٹ نے کہا۔ "معاف یجے گا۔ پرواز کرتے جہاز میں توکوئی بھی سوار نہیں ہو ۔ سکا۔"

میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''اور کوئی داخل ہویانہ ہو گر ہم داخل ہو سکتے ہیں۔''

پاکٹ نے الی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے وہ مجھے پاگل خیال کررہا تھا۔ اس نے پوچھا۔""آپ کی ساتھی عورت کہاں ہے؟"

یں نے کہا۔ ''میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔'' اس نے کہا۔''آپ کی ساتھ والی سیٹ تو خالی ہے۔''

میں نے کہا۔ ''خالی نہیں ہے۔ میری ساتھی عورت سیٹ پر یا قاعدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں مگر آپ نہیں دیکھ سکتے۔''

پھر میں نے انہیں اور زیادہ پریشان دیکھنے کی خاطر رو ہنی سے کہا۔ ''رو ہنی! تم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوٹاں؟''

ا یک غیبی عورت کی آواز سن کر پا کلٹ اور دونوں ایئر ہوسٹسوں کے چیروں کا رنگ اُڑ گیا۔ پیس نے روہنی سے کہا۔''اِن کو یقین نہیں آتا۔''

روہنی نے جواب دیا۔ ''ابھی یقین آ جائے گا۔ ''اور اس کے ساتھ ہی روہنی مجھی فیب سے بھی فیب سے بھی فیب سے بھی خالت سے انسانی شکل میں دالیس آ گئی۔ خالی سیٹ پر ایک عورت کو غیب سے اچا تک نمودار ہوتے دیکھ کر ان لوگوں کی آ تکھیں تھلی کی تھلی رہ گئیں۔ او پر سے روہنی نے ایک اور شر ارت کی۔ اس نے کہا۔ ''کیا تم لوگوں نے بھی کوئی جن بھوت دیکھ لیں۔ میں جن بھوت ہوں۔''

اس کے ساتھ ہی دونوں ایئر ہوسٹسیں بے ہوش ہو کر گرپڑیں۔ پاکٹ ڈر کر

میں جائے کی پیالی متمی۔ اُس نے جائے کی پیالی جھے پکڑادی۔ دوسری ایئر ہوسٹس نے جھے سے بوجھا۔ '' شا بیجئے گاہم مسافروں کی سیٹیں چیک کر رہے ہیں۔ آپ کا شجھ نام کیا ہے؟''

اس وقت بھے یہی نام یاد آئی۔ یس نے کہا۔ "پر کاش کھنہ میر انام ہے۔"
ایئر ہوسٹس چارٹ کو دیکھنے گئی۔ اس نے دو تین بار مسافروں کے نام چیک کئے
گر وہاں اُسے کہیں بھی میر انام نظر نہ آیا۔ اُس نے جیران کی ہو کر بھی سے پوچھا۔
"مر آپ کو کریؤ کے کس آدمی نے یہاں بٹھایا ہے؟ ایسے پہلے بھی نہیں ہوالیکن میں
اس لئے پوچھ ربی ہوں کہ مسافروں کی لسٹ میں آپ کانام کہیں نہیں ہے۔"

میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " مجھے عملے کے کسی آدی نے نہیں بھایا مجھے ابھی امجی میری ساتھی مورت نے یہاں بٹھایا ہے۔ " میں ا

دونوں ایئر ہوسٹسیں پریشان ہو کر میر امنہ تکنے لگیں۔ ایک نے پوچھا۔ '' آپ کی سائقی عورت کہاں ہے سر؟''

من نے کھا۔" بیری ساتھ والی سیٹ پر بیٹی ہوئی ہے۔"

دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھااور پھر تیز تیز قد موں سے کاک بٹ کی طرف چلی تیز تیز قد موں سے کاک بٹ کی طرف چلی کھر فی حکی تین جہاں یا تلث بیشا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دو ایک یا تلث کو لے کر ہمارے یاس آگئیں۔ بڑی مزیدار پھوایش پیدا ہوگئی تھی اور بیس اس سے لطف اندوز ہونے گئی تھی۔ مور ہاتھا۔ اس سے میری بوریت کافی حد تک دور ہونے گئی تھی۔

پاکٹ نے مسراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ طلیااور بڑے اخلاق سے بوجھا۔"سر! آپ کہاں سے جہاز میں سوار ہوئے تھے ؟"

یں نے چائے کی بیالی ایئر ہوسٹس کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ "آپ کو یقین نہیں آ آئے گالیکن سے حقیقت ہے کہ میں اور میری ساتھی عورت ہم دونوں پانچ منٹ پہلے جہاز میں سوار ہوئے ہیں۔"

چھے ہٹ گیا۔ دوسرے مسافر بھی عجیب نظروں سے ہم دونوں کو دیکھنے گئے۔ پچھ مسافروں نے ہماری ہاتیں سن لی تھیں۔ روہنی فور اْغائب ہو گئی اور کہنے گئی۔ ''اس سے زیادہ شر ارت ٹھیک نہیں۔''

اُس نے میر اہاتھ پکڑ لیااور میں بھی غائب ہو گیا۔ لیکن ہم جہاز میں بیٹے رہے۔ پاکٹ نے ہمیں غائب ہوتے دیکھا تو وہ بھی ڈر کر کاک پٹ کی طرف بھاگ گیا۔ دوسر کی ایئر ہوسٹسیں آگئیں اور بے ہوش ایئر ہوسٹوں کو ہوش میں لانے لگیں۔ جب انہیں ہوش آگیا تو ایک نے کہا۔ "یہاں ... یہاں دو بھوت بیٹے تھے۔ اس جہاز میں پھوت کھس آئے ہیں۔"اور وہ دوبارہ بے ہوش ہوگئی۔

روہنی نے کہا۔ "بس اتا کھیل ہی کافی ہے۔ اب ہمیں نگل چلنا چاہے۔ "اور ہم فضامیں تیرتے ہوئے جہازے باہر نگل آئے اور بلند ہو کر جہازے کافی اوپر آنے کے بعد اڑتے ہوئے جہازے آگے نگل گئے۔ اب ہماری منزل شالی افریقہ کا ملک ایھو پیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب ہم ایھو پیا کے بہاڑی ملیلے کے آسان پر پنچے۔ روہنی نے کہا۔ "جم اپنی منزل پر آگئے ہیں۔ "

میں نے پوچھا۔ ''وہ جگل یہاں سے کس طرف ہے جہاں جمیں جانا ہے؟'' رو ہنی نے کہا۔ ''جب میں وہاں پہنچوں گی تنہیں بتادوں گی۔''

نیچ رات کا اند حیر اگر ابور ہا تھا۔ کہیں پہاڑی سلسلہ تھا اور کہیں ریتا میدان تھا۔ ایک وریا بھی ہم نے دیکھا۔ ہم شہری آبادیوں سے کافی آگے نکل آئے تھے اور اب جنگلات شروع ہوگئے تھے۔

ایک جگہ آکر رو ہن کے اڑنے کی رفتار بہت مدھم ہوگئی۔ پھر اُس نے ایک طرف کو غوطہ لگایا۔ وہ بوی تیزی ہے آگے نکل گئی۔ بیں اس کے ساتھ ہی پرواز کر رہا تھا۔ چونکہ میں نیبی حالت میں تھااس لئے مجھے اند میرے میں بھی سب پچے دکھائی دے رہا تھا۔ جارے نیچے اس وقت سمندر تھا۔ رو ہنی نے کہا۔ "وہ جزیرہ آنے والا ہے

جس کے جگل میں ہمیں اُر نا ہے۔ جب تک میں نہ کہوں بالکل مت بولنا۔" میں خاموش رہا۔ ہم اب بہت مد هم رفتار کے ساتھ اُڑر ہے ہتے۔ روہنی اُڑتے اُڑتے کسی وقت مجھ سے کوئی بات کر لیتی تھی گر جھے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ ینچ سمندر میں ایک بہت وسیع و عریض جزیرہ نظر آنے لگا۔ روہنی اب سر گوثی میں بات کرتی تھی۔ کہنے گئی۔ ''آ سیمی لڑکی کی کھوپڑی والا جزیرہ آگیا ہے۔ بالکل خاموش رہنا۔"

ایک مقام پر آگر ہماری اُڑنے کی دفتاراتی ہلی ہوگی کہ مجھے احساس ہونے لگاکہ
ہم رات کی تاریکی میں فضامیں لگتے ہوئے ہیں۔ روہٹی مجھے لے کر جزیرے کے ایک
کونے میں آہت آہت یعجے آرہی متھی۔ جہاں ہم اُٹرے وہاں جنگلی جھاڑیوں سے
دُھکے ہوئے ٹیلے تھے۔ روہٹی مجھے لے کر ایک ٹیلے کے چھوٹے سے غار میں آگئ۔ اُس
نے مجھے اپنے سامنے بٹھالیا اور سرگوشی میں کہنے گلی۔ ''شیر وان! ہم کھوپڑی والے
در خت سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آسیمی لڑکی نتالیا کے آسیب کو ہمارے
در خت سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آسیمی لڑکی نتالیا کے آسیب کو ہمارے

میں نے بڑی دھیمی سر گوشی میں کہا۔" میرے پاس شیش ناگن کی انگو تھی ہے۔" " ہاں۔" رو ہنی نے کہا۔" وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی لیکن اگر میں اُس کے سامنے آگئ تو دہ اپنا جو الا کھی منتر پھو تک کر جھے ہلاک کر سکتی ہے۔" میں نے کہا۔"میری اگو تھی تم مہین لو۔"

رو ہنی ہوئی۔ ''ا بھی نہیں۔ ابھی یہ انگوشی تم ہی پہنے رہو۔ میں عین وقت پر تم سے شیش تاگن والی انگوشی لوں گی۔ تمہارے پاس انگوشی نہ ہوئی تو بھے ڈر ہے کہ شالیا کا آسیب تمہیں اٹھا کرلے جائے گا۔ اِس وقت جھے دو محاذوں پر جنگ کرنی ہے۔ ایک تو تمہیں آسیب سے بچانا ہے دوسرے آسیمی لڑکی کی کھوپڑی پاش پاش کرنی

"-*ç* 

پھر وہ کئے گئی۔ ''تم اس جگہ جھپ کر بیٹے رہو۔ میں اس در خت کی نشاندہی کرتی ہوں جس کے پنچے آسیبی لڑکی نتالیا کی کھو پڑی دفن ہے۔''

میں نے کیا۔''اپنا خیال رکھنا۔''

میرے اس فقرے پر رو ہی نے جھے لیٹ کر دیکھااور بولی۔ "میہ جان کر میر ا حوصلہ بلند ہو گیاہے کہ تنہیں میری فکر ہے۔"

میں نے آگے سے کوئی جوآب نہ دیا۔ رو بنی غائب ہو گئے۔ اس وقت میں غائب نہیں تھا طّاہر حالت میں تھا اور ٹیلے کے غار میں اندھیرے میں ایک طرف سمٹ کر بیٹیا ہوا تھا۔ جنگل میں ہر طرف اندھیر اتھا اور سنانا جھایا ہوا تھا۔

ا چانک اس سنائے کو چیرتی ہوئی ایک چیخ کی آواز سے جنگل کی خاموشی گونج اشخی۔ میں اپنی جگہ پر کانپ ساگیا۔ اس کے بعد پھر سناٹا چھاگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد روہنی غار میں داخل ہوئی۔ وہ غیبی حالت میں تھی اور پچھے گھیر ائی ہوئی بھی تھی۔ آتے ہی کہنے گئی۔ ''تم ٹھیک ہوتاں؟''

میں نے کہا۔" یہ چیچ کی آواز کیسی متمی ؟"

رو ہی نے کہا۔ ''میں نے اس بدروح کو ختم کر دیاہے جو کھو پڑی والے در خت پر بیٹھی آ میبی لڑکی کی کھو پڑی کی حفاظت کر رہی تھی۔اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہئے۔ میرے ساتھ آ ڈ۔''

میں اُٹھ کراس کے ساتھ ہو گیا۔ رو ہنی خود بھی غائب تھی اور اُس نے جھے بھی غائب کر دیا ہوا تھا۔ ہم زمین پر چل نہیں رہے تھے بلکہ زمین سے کوئی سات نٹ ک بلندی پر ہوامیں بڑی آہتہ آہتہ جس طرح فلموں میں دکھایا جاتا ہے سلوموشن میں تیر رہے تھے۔ در ختوں اور جھاڑیوں میں گہر ااند حیر اتھا گر ہمیں دُ ھند لادُ ھند لا سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔

فضا میں تیرتے تیرتے روہنی نے میرے بالکل قریب آکر ایک در خت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا گھنادر خت تھا۔ روہنی نے زبان سے پچھ نہ کہا۔ میں سجھ گیا کہ بہی وہ در خت ہے جس کے نیچے آ سبی لڑی نتالیا کی کھوپڑی دفن ہے۔ جب یہ در خت کوئی پندرہ میں فٹ دُور رہ گیا تو ہم ایک جگہ گھنی جھاڑیوں میں اُڑ گئے داورہ بیں دبک کر میٹھ گئے۔ اب ہم بالکل زمین کے ساتھ لگ کر سلوموش سے بھی کم رفتار کے ساتھ آگے کو جارہے تھے۔ جب در خت تین چار قد موں کے فاصلے پر رہ گیا تو رہنی نے اپنی ساتھ اُگ کی فظ نکا لے بغیر میں اور وہنی نے اپنے ساتھ مجھے بھی روک دیا۔ اس نے زبان سے کوئی لفظ نکا لے بغیر میرے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے شؤ لا اور میری اُنگل سے شیش ناگن کے مہر سے والی انگل سے شیش ناگن کے مہر سے فالی انگل میں پڑے پڑے اگو سٹی سخت ہوگئی تھی اور انگل میں بڑے پڑے اگو سٹی سخت ہوگئی تھی اور انگل سے نکل نہیں رہی تھی۔ ہم آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ روہنی اگو تھی میری انگل سے اتار نے کی جدو جہد کر رہی تھی۔ اگو سٹی اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہال رہی میں۔

عین ای وقت اچانک ہمارے سروں کے اوپر سے ہیبت ناک گونج کے ساتھ کوئی چیز آھے کو نکل گئی جیسے کوئی ہوائی جہاز ہمارے سروں کے قریب سے ہو کر گزر گیا ہو۔ روہٹی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی جنگل دہشت ناک چیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ روہٹی جھے لے کر ایسے ایک جانب اوپر کو پرواز کر گئی جیسے کوئی راکٹ چھوٹ گیا ہو۔ ایک سینڈ کے اندراندر ہم خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہشت ناک آوازیں آب بھی ہمارے ساتھ ساتھ شھیں۔

روہنی نے گھبر انی ہوئی آواز میں جھے کہا۔ ''شیر وان! نکل جاؤ۔ ''
اور اس نے جھے پوری طاقت سے ایک جانب دھکادیا۔ میر اہاتھ روہنی کے ہاتھ
سے چھوٹ گیااور میں اکیلااپ آپ رات کی تاریک فضا میں بڑی تیزی سے اُڑنے
لگا۔ خدا جانے یہ روہنی کے دھکیلنے کا اثر تھا کہ میں فضامیں پستول کی گولی کی رفتار سے

اُڑتا چلا جارہا تھا۔ میرے چاروں طرف جیسے کوئی شے، شاں شاں کی آواز سے جھپٹے مار رہی تھی۔ میر ی رفتارا تن تیز تھی کہ مجھے لگتا تھا جیسے میں فضا میں تخلیل ہو کر ہوا کے جھو کئے میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ مجھے اُو پریٹیچ، دائیں بائیں پچھے نظر نہیں آرہا تھا۔

پھر جھپٹنے کے شراٹے اور چینوں کی آوازیں غائب ہو گئیں۔ میں ابھی تک نا قابل تصورر فارے اُڑتا جلا جارہا تھا۔

میں آئیمیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہاتھا گر میر کی آئیمیں نہیں کھل رہی تھیں۔ جھ پر جیسے کسی کا دباؤ پڑا ہوا تھا۔ میر ہے ہاتھوں کی مضیاں اپ آپ بند ہوگئی تھیں۔ اتنی تیزر فآری بلکہ برق رفآری سے پر واز کرنے کا مجھے رو ہنی کے ساتھ پہلے کمی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار پر واز کرتے ہوئے مجھے اپنا جسم بے حد ہو جھل محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے یاد آگیا ہیں نے سائنس کی کتاب میں ایک جگہ پڑا تھا کہ فضا میں جونے لگا تھا۔ مجھے یاد آگیا ہیں نے سائنس کی کتاب میں ایک جگہ پڑا تھا کہ فضا میں جیسے جیسے کسی پر واز کرتی مادی شے کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہو اس کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میر اوزن بڑھ گیا تھا کہ لگتا تھا میں کوئی چٹان ہوں جو ہوا میں اُڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں آواز کی رفتار سے بھی کئی سوگنا تیز رفتار کی کے ساتھ اُڑ رہا تھا۔

یقینا به روہنی کے دھکے کااثر تھا۔ شاید اُس نے بچھے فضا پیس کی خاص رُخ کو بھی ڈال دیا تھا کیونکہ بچھے محسوس ہور ہاتھا کہ بیس ایک سمت کو پرواز کر رہا ہوں۔ پھر آ ہت آہتہ سب سے پہلے میر ہے جسم کاوزن کم ہو ناشر وع ہوا۔ پچھ ہی دیر بعد میر ہے جسم کاوزن عائب ہو گیااور بیس اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ میر می آ تکھیں اور میر میہ تھوں کی مشیاں بھی اپنے آپ کھل گئی تھیں۔ بیس نے بنچ جھانک کر دیکھا۔ میر می ہاتھوں کی مشیاں بھی اپنے آپ کھل گئی تھیں۔ بیس نے بنچ جھانک کر دیکھا۔ مجھے بنچ کسی شہر کی روشنیاں چھوٹے بچھوٹے نقطوں کی طرح جھلملاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ میر ا

اس سے پہلے جب روہنی میر اہاتھ جھوڑ دیتی تھی تو میں نیبی حالت سے طاہری حالت سے طاہری حالت میں آ جاتا تھا اور نظر آنے لگتا تھا۔ مگر اب روہنی کا ہاتھ چھوڑنے کے باوجود میں ابھی تک غائب تھا اور فضا میں اُڑر ہاتھا۔ جبکہ پہلے روہنی میر اہاتھ پکڑ کر جھے اپنے ساتھ اُڑایا کرتی تھی۔

یہ میرے ساتھ ایک نئی بات ہوئی تھی۔ کوئی طاقت جھے اپنے آپ کسی طرف لئے جارہی تھی۔ پہلے میر اوزن کم ہو کر غائب ہو گیا تھااب اپنے آپ میری رفتار کم ہو تا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی رات ہی تھی۔ اوپر آسان پر تارے چیک رہے تھے۔ یہی ہے کوئی آبادی گزرتی تواس کی طمثماتی روشنیاں نظر آجاتی تھیں۔

ا مجى تك جمعے بيد علم نبيل قاكد بيل كس ملك بيل ہول-

میری رفتار ضرور کم ہوگی تھی لیکن میں نیچے نہیں آرہا تھا۔ پھر جیسے اپنے آپ
کی نے جھے آہتہ آہتہ نیچے کی طرف د حکیلنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ پر آکر میں
بالکل سیدها ہو کر اُڑنے لگا۔ اُس دفت میرے نیچے اند جیرے میں پہاڑوں کے
د هند لے دهند لے خاکے د کھائی دے دہے تھے۔ پھر سے بہاڑ چیچے رہ گئے اور دور سے
شہر کی روشنیاں قریب آنے لگیں۔ میں اپنے آپ نیچے ہو تا گیا۔ زمین سے کوئی سو
ڈیڑھ سوفٹ کی بلندی پر آکر میں ایک بار پھر سید هی پرواز کرنے لگا۔

میں شمر کی روشنیوں کے اُدیرے گزررہاتھا۔

ا مجی تک میں نے اس شہر کو بالکل نہیں پہپانا تھا۔ مجھے احساس ہور ہاتھا کہ جو فیبی قوت مجھے اڑائے گئے جارہی ہے وہ مجھے ای شہر میں کسی جگہ اُ تارنا چاہتی ہے۔ میری رفتار مجھی آہتہ ہو جاتی مجھی ذرا تیز ہو جاتی۔ میری کیفیت بالکل الی تھی جیسے کوئی ہوا جہاز لینڈ کرنے والا ہو۔ میں در خوں کے ایک جھنڈ کے او پرسے گزر گیا۔ سامنے ایک قلعہ نما محل دکھائی دیا جس کی چار دیواری کے احاطے میں بکل کے بلب روشن سے میں نے فور آاسے بیچان لیا۔ یہ وہی قدیم محل تھا جہاں آدھی رات کوروہنی کی

فداجانے روہنی پر کیا گزری ہو گا۔

لیکن مجھے بقین تھاکہ وہ مجسی اپنے آپ کو بچاکر کسی طرف نکل گئی ہوگی۔ وہال ہوا یہ تھاکہ عین اس وقت جب روہنی میریا گو شخی اتار کراپی انگلی میں ڈالنے کے بعد آسیں لڑکی کی کھو پڑی زمین ہے نکالئے والی تھی تو آسیبی لڑکی نتالیا کا آسیب سر پر بخشج کیا تھا۔ وہ مجھ پر تو حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگو شمی تھی۔ لیکن روہنی نہتی تھی۔ اس کے پاس آسیب کے خوفناک حملے ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کوئی طانت نہیں تھی۔ وہ پہی کر سکتی تھی کہ مجھے وہاں ہے نکال کر خود کسی طرف کو فرار ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ آسیب اس کے پیچھے طانت کو ختم کر نے آئی ہے۔ روہنی کے ساتھ کیا جی تھی اس کی وفن شدہ کھو پڑی توڑ کر اس کی طانت کو ختم کر نے آئی ہے۔ روہنی کے ساتھ کیا جی تھی اس کا جھے بچھ علم نہیں تھا۔ اس کا حال اگر کوئی بنا سکتا تھا تو وہ ذرگا کی بدروح ہی تھی شاید اس کے روہنی نے جھے اس کا حال اگر کوئی بنا سکتا تھا تو وہ ذرگا کی بدروح ہی تھی شاید اس کے روہنی نے جھے اس کا حال اگر کوئی بنا سکتا تھا تو وہ ذرگا کی بدروح ہی تھی شاید اس کے روہنی نے جھے اس بھیجے دیا تھا۔

میں حبیت پر سے اُز کر دیران محل کے تہہ طانے میں آگیا۔ میر اخیال تھا کہ میں آ آد ھی رات کو افریقہ کے ملک سے چلا تھااور جس قیامت خیز رفتار کے ساتھ اُڑتا ہوا میں جے پور پہنچا تھااس کے پیش نظر ابھی آد ھی رات کا ہی وقت ہونا چاہئے تھا۔ تہہ خانے میں آکر میں غیبی حالت میں ہی ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر سامنے والے سيلي دُر گاکي بدروح آياكرتي تقي\_

اس کا مطلب تھا کہ میں را توں رات برق رفتاری سے پرواز کرتا ہواافریقہ کے ملک سے اُڑ کر بھارت کے شہر جے پور پہنے گیا تھا۔ یہ کام روہنی کی طلسی طاقت نے انجام دیا تھا۔ روہنی کی طلسی طاقت نے وہ بہنی ہی کہ میں اپنے آپ کو بچا کر دُرگا کے پاس چلا جاؤں۔ روہنی ہی کی طلسی طاقت نے جھے غیبی حالت میں رکھتے ہوئے زا توں رات اُڑا کر دُرگا کے محل پر بہنچادیا تھا۔ میں محل کی جھت کے اُوپر آگیا اور پھر اپنے آپ جھت پر اُئر کیا۔ بالکل ای طرح جس طرح کوئی بیلی کاپٹر اُئر تا ہے۔ میں ابھی تک غیبی حالت میں موجود میں نے دکھے لیا تھا کہ شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی میری انگلی میں موجود میں۔

0

میں نے کہا۔ ''اس کے بعد رو ہنی نے مجھے بڑے زورے ایک طرف د ھکیل دیا تمااور میں ایک راکٹ کی طرح فضامیں اُڑ گیا تھا۔''

دُرگاکی بدروح کچھ دیر کے لئے کس سوچ میں پڑگی۔ پھر کہنے گئی۔ ''آگر رو ہٹی کی کوئی چیخ سائی نہیں دی تھی تواس کا مطلب ہے کہ اسے پچھ نہیں ہوااور وہ اپنے آپ کو بچاکر لے گئی ہے۔''

''مروہ کہاں گئی ہوگی؟''میں نے پوچھا۔''وہ میر سے ساتھ کیوں نہیں بھاگی؟'' دُرگا نے کہا۔''روہنی نے تمہارے ساتھ اپنی محبت کا شوت دیا ہے۔اگر وہ تمہارے ساتھ بھاگی تواگرچہ تمہارے پاس شیش ناگن کے مہرے والی انگوشی تھی لیکن اس بات کا خطرہ تھا کہ آئیں لڑکی نالیا کا آسیب تم پر بھی تملہ نہ کر دے کیونکہ آسیمی لڑکی نالیا تمہیں بھی اغواکر کے والیس لے جانا جا ہتی تھی۔''

میں نے کہا۔''لیکن میرے ہاتھ میں توشیش ناگن کی انگو نٹی تھی وہ جھے کیے اغوا عتی تھی ؟''

وُرگاکی بدروح نے اس کے جواب میں کہا۔ '' ٹھیک ہے۔ نتالیاکا آسیب تہارے زویک نہیں آسکتا تھالیکن روہنی نہیں چاہتی تھی کہ نتالیاکا آسیب اسے چھوڑ کر تہارے چیچے لگ جائے۔اگر آسیب تہارے چیچے لگ جاتا تو پھر اُس نے تہہیں نہیں چھوڑنا تھااور کمی نہ کمی طریقے سے تہارے ہاتھ کی انگو تھی غائب کر کے تہہیں پکڑ لینا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ روہنی نے آسیب کواپنے پیچے لگالیااور تہہیں بچالیا۔''

میں روہنی کی اس قربانی ہے کانی متاثر ہوا تھا۔ بھے اس سے ہمدردی پیدا ہوگئی متاثر ہوا تھا۔ بھے اس سے ہمدردی پیدا ہوگئی متی ۔ اب جھے اس کی جان کا فکر لگ گیا تھا۔ میں نے ذرگا ہے کہا۔ '' ذرگا! نتالیا کا آسیب تو روہنی کا جانی دشمن بن چکا ہے کیونکہ روہنی اس کی وفن شدہ کھو پڑئی کو توڑنے اور اس کی طاقت کو ہمیشہ کے لئے فتم کرنے کے لئے وہاں آئی تھی۔''

ورگانے کہا۔ " ہاں۔ تالیا کا آسیب روہنی کی جان کادشمن بن چکاہے۔ کیونکہ

ستون کے پیچے جو دیوار تھی اُس کو بھنے لگا۔ دُرگا کی بدروح ای دیوار پر طاہر ہوتی گئی۔ بھے دہاں آئے دو تین منٹ ہی گزرے تھے کہ دُور سے بھی بلکی چیوں کی آوازیں آنے گئیں۔ بل سجھ گیا کہ دُرگا کی بدروح آ رہی ہے۔ پھھ دیر کے بعد چیوں کی آواز خائب ہو گئے۔ دیوار پرایک روشن می چک کر بھے گئی اور پھر دُرگا کی بدروح نمودار ہو گئی۔

یں اے دیکی رہاتھا۔وہ میری طرف دیکیے رہی تھی۔

دُرگاکی بدروح اپنی لال انگارہ ایسی آنکھوں سے جھے مسلسل بھتی رہی۔ میں بالکل خاموش رہا۔ دُرگاکی بدروح نے گہر اسانس بھرا۔ جیسے کسی سانپ نے دھیسی سی پھنکار ماری ہو۔اُس نے جھے سے کہا۔ ''شیر وان! تم خوش قسمت ہو کہ نتالیا کے آسیب کے حملے سے پچ گئے۔اگر تمہارے پاس شیش ناگن کی انگو تھی نہ ہوتی تواس وقت یہاں نہ ہوتے۔''

میں نے کہا۔ '' ذرگا! گر مجھے رو ہنی کے بارے میں تشویش ہے۔ اُس نے جھے تو آسیب کی مصیبت سے نکال دیا تھا گر معلوم نہیں اُس کے ساتھ کیا گزری ہوگی اور وہ اس دفت کہاں ہوگی۔ کس حالت میں ہوگ۔''

دُرگا کی بدروح کہنے گئی۔ ''آسیب کی دنیاہم بدروحوں کی دنیاسے بالکل مختلف اور الگ ہوتی ہے۔ کوئی بدروح آسیب کی دنیامیں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتی اس لئے مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ روہنی اس وقت کہاں ہوگی۔ تم مجھے یہ بتاؤکہ جس وقت تم اُس سے الگ ہوئے تھے کیا حمہیں روہنی کی کوئی چیخ وغیرہ سائی دی متمی نی''

میں نے کہا۔''کوئی چیخ سنائی نہیں دی تھی۔رو ہنی گھبر ائی ہوئی ضرور تھی۔اُس نے جھے کہاتھا کہ شیر وان یہاں سے نکل جاؤں۔۔۔۔ نکل جاؤ۔'' ''اس کے بعد کیا ہواتھا؟''وُرگانے پوچھا۔

و ران حویلی کا آسیب

میں نے کہا۔'' میں مجمی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔'' وولو کی۔'' وہاں جانے کا پیر مجمی نام نہ لینا۔ تماس محل

وہ بولی۔'' وہاں جانے کا پھر بھی نام نہ لیٹا۔ تم اس محل میں تھبر و مجھے وہاں زیادہ ویر نہیں گئے گی۔''

یہ کہد کرؤرگا کی بدروح غائب ہوگئ۔

میں تہہ خانے میں ایک ستون کے پاس بیٹے گیا۔ دُرگا بدروح کو گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ تہہ خانے کی دیواریں اس طرح بلنے لگیں جیسے زلزلہ آگیا ہو۔ میں فیبی حالت میں ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ دیواری لرز رہی تھیں۔ ایسے لگتا تھا ابھی ایک در مرک سے فکرا جا کیں گی۔ میں دہ سرک سے فکرا جا کیں گی۔ میں دہاں سے بھا گئے ہی والا تھا کہ تہہ خانے کی فضا میں ایک خو فناک چیخ بلند ہوئی اور میں وہیں سہم کر بیٹھ گیا۔ چیخ کی آ داز دیر تک تہہ خانے میں میں گو بچی رہی۔

اس کے بعد ساٹا چھا گیا۔

ا چانک جھے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنے گئی۔ میں چونک گیا۔ یہ خوشبو نتالیا کے لباس سے آیا کرتی تھی۔ وہی نتالیا جو حقیقت میں ایک انتہائی طالم اور خطرناک آسیبی لڑکی تھی اور جو مجھ سے محبت کرتی تھی اور جس نے زبروستی مجھ سے شاوی کرلی تھی اور جو اب میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور جس نے روہنی کو ہلاک کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔

میں سمجھ گیا کہ آسیبی لوکی نتالیا اُس تہہ فانے میں آگئی ہے۔ میں نے بھا گناچاہا لیکن غیبی حالت میں ہونے کے باوجود میں اپنی جگہ سے بالکل نہ ہل سکااور جھے اپنے ہاؤں ایک ایک من کے بھاری محسوس ہونے گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو ایک ایک من کے بھاری محسوس ہونے گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو انگلی میں شیش ناگن کے مہرے والی انگو بھی موجود تھی۔ میں مطلبتن ہو گیا۔ اگر رو ہنی کو پا تال کی ولدلی گہر انگوں سے نکال کر باہر لانے والے سفید مانپ کے کہنے کے مطابق شیش ناگن کے مہرے کی وجہ سے کوئی جن بھوت کوئی مانپ کے کہنے کے مطابق شیش ناگن کے مہرے کی وجہ سے کوئی جن بھوت کوئی

نتالیا کی کھوپڑی کے ٹوٹ جانے سے اُس کی ساری طاقت اس سے چھن جانی تھی اور پھر کوئی کمزور سے کمزور معمولی بدروح بھی اسے اپناغلام بنا علق تھی اور اُسے ہلاک بھی کر سکتی تھی۔ "

"پھر تورو ہنی کو ہمیں بچانا چاہئے۔" میں نے ذر اُلے کہا۔" اگر رو ہنی کو پکھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ کیونکہ اُس نے بیہ سارا خطرہ صرف جھے اس مصیبت سے نکالنے کے لئے مول لیا تھا۔ جھے بٹاؤ دُر گا!رو ہنی کہاں ہوگی؟ میں اس کی مدد کرنا جا ہتا ہوں۔"

وُرگا کی بدروح 'بولی۔'' مجھے خود معلوم <sup>نہ</sup>یں کہ روہنی کہاں ہے۔ میں تہہیں کیے بٹا سکتی ہوں؟''

میں نے فکر مندی کے ساتھ کہا۔ ''کیا تم بھی طرح اس کا پیتہ نہیں لگا سکتیں ذرگا؟ تم تودُور کی چیزیں بھی دیکھ لیتی ہو۔''

دُرگا کہنے گئی۔''اگر رو ہنی کا مقابلہ کی بدروح ہے ہو تا تو میں ضرور اُس کا پہۃ لگا عتی تھی اور اُس کی مدد بھی کر عتی تھی لیکن اُس کا مقابلہ ایک آسیب ہے ہے۔ میں آسیب کا مقابلہ نہیں کر عتی۔''پھر وہ پچھ سوچ کر بولی۔''ایک بات ہو عتی ہے۔'' ''ووکیا؟''میں نے جلدی ہے یو چھا۔

دُرگانے کہا۔ ''روہنی کا پیۃ صرف الینی بدروح ہی بتائتی ہے۔ اس کے لئے جھے اُس کے پاس بدروحوں کی سب سے خطرناک وُنیامیں جانا ہوگا۔''

میں نے کہا۔ '' دُرگا! رو ہنی تہمیں اپنی سب سے بیاری اور گہری سبیلی سمجھتی ہے۔ وہ میرے سامنے تمہار اذکر ہمیشہ بڑی محبت سے کیا کرتی ہے۔ کیا تم اپنی سبیلی کے لئے اتنا ساکام بھی نہیں کروگی؟''

دُرگااگرچہ بدروح تھی لیکن میری باتوں کا اُس پر اثر ہو گیا۔ کہنے گئی۔ ''کیوں نہیں جاوَں گی۔ میں ابھی مالینی کے پاس جاتی ہوں۔'' یں نے کہا۔''میرے ہاتھ میں شیش ناگن کی انگو تھی ہے۔ میں جانتا ہوں تم جھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتیں۔''

نالیاایک وم ظاہر ہوگی۔ وہ جھے ہے دس پندرہ گر دور ستونوں کے در میان الرائی میری طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اُس نے عام عور توں کی طرح شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ گلے میں ریشی دوپٹہ تھا۔ آ کھوں میں آ نسو تھے۔ ایک نظراً ہے دیکھ کر مجھے یقین ساہو نے لگاکہ نتالیا کوئی چڑ میل یا آسیب نہیں ہے بلکہ یہ بڑی ہی در دول رکھنے والی اور اپنے خاوندگی محبت میں ڈوبی ہوئی عورت ہے اور جننا یہ بڑی ہی در دول رکھنے والی اور اپنے خاوندگی محبت میں ڈوبی ہوئی عورت ہے اور جننا یہ بھے سے بیاد کرتی ہے اتنا بیار شاید ہی کوئی جھے سے کرتا ہوگا۔ لیکن فور آ جھے خیال آ بیا کہ سے سب و کھاوا ہے۔ یہ عورت کوئی بدر دوح یا چڑ میل ہی نہیں بلکہ اس سے ایک ہی ہر ارکنا ذیادہ خطرناک آسیب ہے جو کھڑے گھڑے زندہ انسانوں کاخوان پی جاتی ہیں اور آ دمی ایک سینڈ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کرگر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ آسیبی لڑکی گھے پیند کرتی ہے لیکناس کی محبت میں بھی میری موت ہے۔

میں نے اُسے کہا۔'' نتالیا! میر اپیچھا کرنا چھوڑ دواور اُپی دنیا میں واپس چلی جاؤ کونکہ میں مجمی تمہارے قابو میں نہیں آ سکوں گا۔ شیش ناگن کی انگو تھی اب سار می لائدگی میوے ساتھ رہے گی۔''

نالیانے آنو بہاتے ہوئے کہا۔"میرے بیارے!کیائم بھول گئے ہو کہ جاری شادی ہو چک ہے۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میرے فاوند ہو۔"

میں نے کہا۔ ''نہ تم میری بوی ہونہ میں تمہارا خاد ند ہوں۔ میری شادی چلوں اور بھو توں میری شادی چلوں اور بھو توں نے کی تقی۔ میں اسے شادی نہیں مانتا۔ میہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔''

ا چاک ایسا ہواکہ جہاں نتالیا کھڑی تھی وہاں ایک شعلہ بھڑ کا اور ایک الیمی چی بلند ہوئی جس سے محل کے درود یوار لرز اٹھے۔ میر ادل خوف کے مارے ڈو بے لگا۔ آسیب میرے قریب نہیں آسکتا تھا تو آسیبی لاکی متالیا بھی میر ایچھ نہیں بگاڑ سکتی سخی۔

میں پھر کا بت بناا ٹی جگہ پر بیٹھارہا۔

گلا بوں کی خو شبو گہری ہو گئی۔ پھر مجھے آسیبی لڑکی نتالیا کی محبت بھری آواز آئی۔ "میری جان! تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تنے؟ میں تمہاری تلاش میں بھٹکتی پھرتی تنقی۔ تمہاری خو شبو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ دیو تاؤں کا شکر اواکرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ تم سے ملادیا۔ چلو گھر چلیں جہاں ہماری شادی ہوئی تنقی۔"

میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ''میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تم یہاں سے بلی جاؤ۔''

تالیانے اداس آواز میں کہا۔''میری جان!تم مجھے ہے کس لئے ناراض ہو۔ کیا تہمیں ابھی تک پیتہ نہیں چلا کہ میں تم ہے کتنی محبت کرتی ہوں۔''

میں نے کہا۔ '' نتالیا! مجھے یہ راز معلوم ہو چکا ہے کہ تم کون ہو۔ میں تمہاری اصلیت جان گیا ہوں۔اب میں مجھی تمہارے جال میں نہیں پھٹسوںگا۔''

تالیا کی آواز آئی۔ "میری جان! تم کو میرے بارے میں کی نے غلط بتایا ہے۔ میں تمہاری داسی ہوں۔ تمہاری کنیز ہوں تم سے بیار کرتی ہوں پھر تم کیوں جھ سے دور بھاگتے ہو؟"

ا بھی تک نتالیا کی جھے آواز ہی آر ہی تھی۔ دہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا۔ ''میں تم ہے اس لئے دور بھا گنا ہوں کہ تم انسان نہیں ہو۔ایک چڑیل ہو۔ بدروح ہے بھی بدترا یک خطرناک آسیب ہو۔اب میں تمہاری چال میں آنے والا نہیں ہوں۔''

نالیانے کہا۔"اگر میں کوئی چڑیل ہوں، کوئی آسیب ہوں تو پھر میں حمہیں اٹھا کر بھی لے جائتی ہوں۔"

دو سرے کھے جہاں نتالیا کھڑی تھی وہاں ایک الی عورت کھڑی تھی جس کی آتکھوں میں آگ کے شعلے لیک رہے تھے، چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ چہرے اور سارے جسم کارنگ نیلا.... گہرانیلاتھا۔ سر کے بال میں سینکڑوں سانپ رینگ رہے تھے، کلبلارہے تھے۔اس کے ایک ہاتھ میں تکوار تھی دوسرے ہاتھ میں نو کیلاتر شول تھا۔ یہ نتالیا کا اصل روپ تھا۔ یہ اس کا آسیب تھا۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ بھا گنا چا ہتا تھا گھر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میر اسارا نیبی جسم پہاڑ کی طرح بھاری ہو گیا تھا۔ پھر ہو گیا تھا۔ وہ تر شول کو میری طرف کر کے آ مے بوطی۔ شیش تاگن کے مہرے پر میرایقین غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بیہ مہرہ مجھے اُس آسیب، اُس پڑیل ہے نہیں بیا سکے گا۔ میں خدا کے حضور گڑ گڑ اکر دعا ئیں ما تگنے لگا۔ نتالیا کا آسیب مجھے نیبی حالت میں بھی د کھ رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔اس کے ترشول کا زخ میرے چہرہ کی طرف تھا۔اس کے حلق ہے ڈراؤنی آوازیں ٹکل رہی تھیں۔اس نے وہشت ناک آواز میں کہا۔ '' فیروز! میں جانتی ہوں تمہیں میرے خلاف روہنی نے ور غلایا ہے۔ وہ میری دستمن ہے۔ میں تمہارے ساتھ اسے مجھی نبیں چھوڑوں گی۔ اسے تویس نے ایس جگہ پہنچادیا ہے جہاں سے وہ ہزاروں سال تک باہر نہیں نکل سکے گ۔اب میں تم ہے اپنی بے عزتی کا بدلہ اوں گ۔ میں حمہیں اس طرح قتل کروں گ کہ سب سے پہلے تمہاراخون بی جاؤں گی۔ پھر تمہارے جسم کے فکڑے کر کے ایک ایک کرکے کھاجاؤں گی۔"

اس نے ایک دل ہلادیے والی چینی اری اور زور سے تر شول میری طرف بھیا۔
میں نے بے اختیار اپنے اللہ کو پکارا۔ اُس کے ساتھ بی تر شول مجھ سے چار قدم کے
فاصلے پر آکر غائب ہو گیا۔ آئی چڑ بل نالیا کی آئکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اُس نے
دوڑ کر مجھ پر تکوار کا وار کرنا چاہالیکن ایک جھنگھ کے ساتھ کسی نے اُسے اٹھا کر دور پُنُّ

گئے۔ پھر جیسے دور سے اس کی آواز آئی۔'' فیر وز ایادر کھے۔ میں تیر اپیچھا نہیں چھوڑوں گے۔ آج نہیں تو کل میں تیر اخون ٹی کرر ہوں گی۔'' اور پھر تہہ خانے میں موت کی خامو ثنی چھاگئی۔

جیں ابھی تک خوف ہے لرز رہاتھا۔ آسیبی چڑیل کے غائب ہوتے ہی میر اجسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا۔ خدانے بیٹھے اس بلاسے محفوظ کر لیا تھا۔ بیس سجدے بیس گر پڑااور خدا کا شکر ادا کیا۔ استے بیس تہہ خانے کے سامنے والی دیوار پر روشنی ہوئی اور دُرگا بدروح کا چہرہ نمودار ہوا۔ اُس نے آتے ہی جھے سے کہا۔ '' جھے یہاں کی آسیب کی یو آربی ہے۔ کیا نٹالیا کا آسیب یہاں آیا تھا؟''

میں نے دُر گا کو ساراخو فناک واقعہ سنادیا۔ وہ بولی۔ ''شیر وان! شیش ناگن کے مہرے والی اگل میں نہ ہوتی تو آج مہرے والی انگل میں نہ ہوتی تو آج تہرار اور ندہ بچنانا ممکن تھا۔''

میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ انگوشی توایک بہانہ تھا۔ اصل میں تو جھے خدانے
اس منحوس بلاسے بچایا ہے۔ اب جھے روہنی کی فکرلگ گئ تھی۔ مثالیا کے آسیب نے
کہا تھا کہ اس نے روہنی کو اس جگہ پہنچادیا ہے جہاں سے وہ ہزاروں سال تک بھی باہر
نہ نکل سکے گی۔ میں نے یہ بات دُرگا کو بتائی اور اس سے بوچھا۔"دُرگا! آسیبی عور ت
نالیا نے روہنی کو کہاں قید میں ڈالا ہوگا۔ میں اسے ہر حالت میں وہاں سے نکالنا چا ہتا
ہوں۔"

دُرگا کہنے گل۔ "نالیا کے آسیب نے تہمیں جو پکو بتایا ہے بالکل میح بتایا ہے۔
اُس نے رو ہنی کو ہلاک تو نہیں کیا لیکن اُسے اپنے تبنے میں کر کے ایک ایک جگہ چھینک دیا ہے جہاں انسان تو کیا کی بدرور کا پہنچنا بھی مشکل ہے۔"
میں نے اُس سے پوچھا۔" التی نے حمیس کیا بتایا ہے؟"
دُرگا یولی۔" الینی نے بھی بھی بتایا ہے کہ نتالیا کے آسیب نے رو ہٹی کو اپنے قبضے دُرگا یولی۔" مالینی نے بھی بھی بتایا ہے کہ نتالیا کے آسیب نے رو ہٹی کو اپنے قبضے

میر ا آتشی منتر بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہاں اگر کوئی طاقت تمہارے کام آ عتی ہے اور تمہاری مدد کر سکتی ہے تو وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ اگر اپنے رب پر تمہار اایمان چٹان کی طرح پختہ ہے تو پھر تم رو بنی کو آسیبی عورت کی قیدسے نکال کر لا سکتے ہو۔"

میں نے کہا۔'' میر ااپنے اللہ پر ایمان چٹان سے بھی بڑھ کر پختہ اور غیر متز لزل ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ رومنی کولانے کے لئے مجھے کہاں جانا ہوگا؟''

"تم خود وہاں تہیں جا سکو گے۔ "وُرگانے کہا۔ "وہاں حمہیں میں پہنچاؤں گی . . . يهال سے جنوب كى جانب بہت دور دھار اوار اور بنگلور كے در ميان ہزاروں سال برانے بارانی جنگلات ہیں۔ یہ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ دن کے وقت مجی یہاں اند میرا جمایار ہتا ہے۔ان جنگلوں میں شاید ہی تھی انسان کا گزر ہوا ہو۔ یہاں جنگلی جانور بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اُن کے بارے میں مشہور ہے کہ میہ آسیبی جنگل میں اور رات کو یہاں چڑیلوں کی ڈراؤٹی آ وازیں آئی جیں۔ یہاں او پچی او کچی پہاڑیاں اور چٹانیں ہیں جن کے در میان تل و تاریک گلیاں سی بن گئی ہیں۔ اُن تلک پہاڑی گلیوں میں اس قدر جھاڑیاں اُگی ہوئی ہیں کہ یہاں سے بڑی مشکل ہے آدمی گزر سکتا ہے۔ گر اس طرف مجھی کوئی آدمی تو کیا جنگلی در ندہ مجھی نہیں گزر تا دیکھا گیا۔ ان او کچی او کچی چٹانوں اور پہاڑیوں کے در میان ایک دریا بہتا ہے۔ اُس دریا کا یاٹ ان یہاڑی چٹانوں میں زیادہ چوڑا نہیں ہے ایک چھوٹی ندی بقنا ہے گریانی کا بہاؤا تناتیز ہے کہ اگر اوپر ہے کوئی چٹائی پھر بھی ٹوٹ کر پائی میں گرے تو تیز رفتار موجیس اسے عظے کی طرح بہا کر لے جائیں گی .... بدوریا اُن پہاڑی گلیوں اور چٹانوں کے در میان سے پھر وں اور چٹانوں کی دیواروں سے سر تکر اتاایک پہاڑی کے پاس آ جاتا ہے جہاں اس کی دوشا خیں ہو جاتی ہیں۔ا کیپ شاخ چٹانوں کی طرف ثکل جاتی ہے اور دوسری شاخ پہاڑی کے اندر غاری زبروست شور کے ساتھ داخل ہو جاتی ہے۔

میں کرنے کے بعد ہلاک نہیں کیا گراس نے اسے ایسی جگہ پر پھینک داہے جو موت سے ہدتر جگہ ہے جہاں رو ہنی جتنی دیر رہے گی مرتی رہے گی۔"

میں نے پوچھا۔ ''وہ جگہ کہاں ہے۔ کیا ہم اسے وہاں سے نکال کر نہیں لا سکتے؟ میں رو ہنی کو بچانے کے لئے اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں۔''

دُرگاکینے گی۔ ''جم نے دنیا جس، جب زندہ حالت جس تھیں، تو ہیشہ بتوں کی پو جا
کی ہے۔ کبھی ایک خدا کی عبادت نہیں کی۔ یہ ہمیں اس شرک کی سزا اللی ہے کہ ہم
بدر وحیں بن گئی جیں۔ تم مسلمان ہو۔ تبہارے سینے جس ایک خدا کے نور کی شمعروشن
ہے۔ تبہارے اندر ایمان کی اتی طاقت ہے کہ تم پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتہ
ہولیکن تبہیں اس کا احساس نہیں ہے اگر احساس ہے تو بہت کم احساس ہے۔ تبہارے
ایمان کی طاقت کے سامنے شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی کوئی حیثیت نہیں
رکھتی۔ اگر تم اپنے اندر ایمان کی پچھی پیدا کر لو تو تم بدروحوں کو تو کیا خطر ناک سے
خطر ناک آسیبوں کو بھی فکست دے سکتے ہو۔'' مان

یں نے کہا۔ ''دُرگا! یہ میری خوش قتمتی ہے کہ یس مسلمان ہوں اور خدائے واحد پر ایمان رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ای نے جمعے ہر مصیبت سے تکالا ہے۔''

ذرگا کہنے گئی۔ '' تمہار اخدااب بھی تمہاری مدد کرے گابشر طیکہ تم اپنے ایمان کو چٹان سے بھی زیادہ ، اتنا مضبوط بنالو کہ بڑے سے بڑے خوف کے سامنے بھی اُس میں ذرای بھی لرزش نہ آسکے۔''

میں نے کہا۔ "میں اللہ کے تھم سے ایبا کر سکتا ہوں لیکن تم ایبا کوں کہہ رہی ہو؟"

دُرگا کہنے گلی۔ "میں بیر سب پھھ اس لئے کہدر ہی ہوں کہ جہاں رو ہنی کو متالیا کے آسیب نے پھینکا ہواہے وہاں شیش ناگن کا مہرہ بھی تمہارے کی کام نہیں آسکا۔

غار کے اندراندر بہتا ہوا یہ تیزر فار دریا غار کے اندر بنے ہوئے ایک بہت بڑے اور ڈراؤنی شکل والے اثر دواخل ہو جاتا ڈراؤنی شکل والے اثر دھا کے بت کے لبے دانتوں والے منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تہمیں ہمت سے کام لے کر دریا کی تیزر فار موجوں کے ساتھ ہی اثر دھا کے منہ میں داخل ہو جاتا ہوگا۔ اثر دھا کے منہ کے اندر دریا شور مجاتا، غراتا ایک تاریک غار میں سے گزر کرایک جگہ نکل آتا ہے جہاں تہمیں چار وں طرف بڑاڈراؤٹا منظر نظر آئے گا مگر تہمیں ڈرنا نہیں ہوگا۔ اگر ڈر گئے تو تم وہیں پھر کا بت بن جاؤ گے۔ "

یں نے یو جما۔ '' وہاں روہنی کہاں ہو گی؟''

دُرگانے کہا۔ "وہاں سیاہ کالی چٹانوں کے در میان تہمیں ایک چٹان میں ایک در وازہ بنا ہوا نظر آئے گا۔ دروازے کی دونوں جانب دواژد ھے بیٹے ہوں گے جن کے مشہ سے شعطے نکل رہے ہوں گے۔ اگر تم ان اژد حوں کے منہ سے نکلنے والے شعلوں میں سے گزر کر دروازے کے اندر داخل ہو گئے تو وہاں تہمیں رو بنی مل جائے گی۔ اس سے زیادہ میں تہمیں پچھ نہیں بتائتی کیونکہ ججھے خود معلوم نہیں ہے کہ رو بنی وہاں کس حال میں ہوگی اور وہاں کس حتم کی ڈراؤنی مخلوق آباد ہوگی ...."

یں نے کہا۔ '' ڈرگا! پنے خدا پر میر اایمان بڑا پختہ ہے اور آسے کوئی اپنی جگہ سے منیں ہلا سکتا۔ بیس کی بدروح یا اثر دھا سے ڈروں گا بھی نہیں لیکن وہاں آگ کے شعلوں نے دروازے بیس سے گزرنے والے راستے کو بند کرر کھا ہو گااور آگ کاکام مرشے کو جلادیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جیں بھی اس آگ جیں جل جاؤں کیونکہ میں کوئی چیر اولیا نہیں ہوں پڑا گناہ گارانیان ہوں۔''

دُرگایہ سن کر ہوئی۔ "میں جانتی تھی تم یہی جواب دو گے اس لئے میں نے اس کا ایک حل سوچ رکھا تھا۔ یہاں سے تم بنگور جاؤ گے۔ بنگور شہر کے باہر دریا کے کنارے ایک پہاڑی پر ایک بزرگ بخاری جی کا حزار ہے۔ یہ بڑے عبادت گزار،

پر ہیزگار اور خلق خداکی خدمت کرنے والے اور خلق خدا سے محبت کرنے والے بزرگ تھے۔ وہ و تھی انسانوں کی مدو فرمایا کرتے تھے اور اُن کے نیک عمل کو دیکھ کر اس علاقے کے ہزاروں بت پر ست کفرے تو بہ کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے مزار شریف سے ہر وقت تلاوت کلام پاک کی آواز شائی ویتی ہے۔ تم بخاری بی کے مزار پر جاکرا پن طریقے سے خداکی عبادت کرو گے۔ وہاں تمہیں ایک ہزرگ ملیس کے جو تمہاری راہ نمائی فرمائیں گے۔ بس جھے یہی کہنا تھا۔ صبح ہونے والی ہے تم یہاں سے سفر پر دوائد ہوجاؤ۔ "

یں نے کہا۔ 'کیا میں ای طرح غائب رو کری سفر کروں گا؟"

ورگانے کہا۔" بگلور میں بخاری بی کے مزار شریف تک تم ای طرح غائب ہو کر سفر کرو گے۔ وہاں کہنچنے سے بعد تم اپنی انسانی شکل میں واپس آ جاؤ گے۔ بس اب جاؤ میرے جانے کاوقت بھی ہو گیاہے۔"

اس کے فور أبعد دُرگا غائب ہو گئے۔

میں تہہ خانے میں ستون کے پاس کھڑا اور گائی بتائی ہوئی ساری با تیں اپنے ول
میں دہرا تارہا کہ جھے کہاں جاتا ہوگا اور کیا کر ناہوگا۔ جب جھے اس کی بتائی ہوئی ایک
ایک بات پوری طرح ہے ذہن نشین ہوگئی تو میں تہہ خانے کا زینہ چڑھ کر محل کے
بڑے کمرے میں آگیا۔ دیواروں کے شکتہ پرانے محرابی روشندانوں میں سے دن کی
روشنی اندر آرہی محی۔ میں محل کی حجت پر آگیا۔ منح کی گلابی و موپ نگل ہوئی تحی۔
دوردور تک جے پور شہر کے گلابی مکانوں کی دیواریں چکتی ہوئی نظر آرہی تھیں۔

مجھے یہاں سے بھارت کے جنوب کی سمت سفر کرنا تھا۔ بنگلور میں نے پہلے بھی نہیں و یکھا تھا۔ بنگلور میں نے پہلے بھی نہیں و یکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی نہیں طاقت ضرور پرواز میں میری مدد کرے گیاور میں اپنی سمت کو صحیح رکھ سکوں گا۔ میں نے طلوع ہوتے سورن کی طرف دیکھا۔ سورج مشرق سے طلوع ہورہا تھا۔ مجھے جنوب کی طرف اڑنا تھا۔ میں سے اپنا

منہ جنوب کی طرف کر لیااور پھر ایبا ہوا جیسے کسی نے جھے ویران محل کی جھت پر سے اٹھا کر جنوب کی طرف اچھال دیااور اس کے ساتھ بی بیں اپنے آپ ہوا بیس پرواز کرنے لگا۔

یں زمین سے کافی بلندی پر چلا گیا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ بچھے کوئی طاقت اس طرح اُڑار ہی تھی کہ نہ میں اپنی مر ضی سے اوپر جاسکا تھانہ اپنی مر ضی سے نیچے آسکا تھا۔ جس نی تلی رفتار سے اڑر ہا تھا ہیں اس طرح اڑتار ہا جیسے کس نے بچھے ایک خاص رفتار اور ایک خاص سے کو پابند کر دیا تھا۔ اس سے بچھے اطبینان بھی تھا کہ ہیں اپنی منزل کی طرف جارہا تھا۔ گی شہر ، کی جنگل، گی دریا، کی پہاڑی سلیلے میر سے بیچ سے گزر گئے۔ اگر آپ انڈیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو بنگلور کا شہر ملک کے جنوبی سرے پر پالکل وسط میں نظر آئے گا۔ اس کے مغرب کی جانب میسور کا شہر ہے اور مشرق کی بالکل وسط میں نظر آئے گا۔ اس کے مغرب کی جانب میسور کا شہر ہے اور مشرق کی طرف مدراس کا مشہور ساحلی شہر ہے۔ دلی سے آدمی ٹرین میں سفر کرنے تو اسے بنگلور چینچتے ہوئے کم از کم تین دن لگ جاتے ہیں۔ گر میں ہوا ہی پرواز کرتے ہوئے بنگلور چینچتے ہوئے کہا ذکر دہا تھا اور میری رفتار آگر چہ زیادہ نہیں تھی لیکن ایک ہوائی جہاز کی رفتار سے بچھے زیادہ ضرور تھی چنانچہ میر اخیال ہے کہ میں ایک ڈیڑھ گھنے میں بنگلور پہنچ گیا۔

آپ ضرور سوچیں گے کہ جیجے کس طرح معلوم ہواکہ بیں بنگلور شہر کے اُوپر آ گیا ہوں۔ایبا ہواکہ جب بیل نے نیچے ایک بہت وسیج اور گنجان آبادی والے شہر کو دیکھا تو اچانک میری کی رفتار اپنے آپ کم ہو گئی اور کسی نے جھے نیچے کی طرف آہت۔ سے دیکیل دیا۔ بیں سمجھ گیاکہ یمی بنگلور شہر ہے۔

میں ایک پہاڑی کے دامن میں در ختوں کے در میان اترا۔ اتر نے کے ساتھ ہی میں اپنی انسانی شکل وصورت میں ظاہر ہو گیا۔ دُرگا نے جو جو کہا تھا تھا تھا ہی انسانی شکل وصورت میں ظاہر ہو گیا۔ دُرگا نے جو جو کہا تھا تھا تھا دہ سیر صیاں بی میں در ختوں میں سے نکل کر باہر آیا تو دیکھا کہ پہاڑی پر اوپر کو کشادہ سیر صیاں بی ہوئی تھیں جن پرلوگ اوپر کو جارہ ہے معلوم ہوا کہ بخاری بی کامز ار اوپر پہاڑی پر

ہے۔اس کامطلب تماکہ جو طاقت مجھے وہاں تک لائی تمی اس نے مجھے اس بزرگ کے سرار کے یاس بی اتار اتھا۔

یں بھی دوسر ہے زائرین اور عقیدت مندوں کے ساتھ پہاڑی کی سیر ھیاں

پڑھنے لگا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر دیکھا کہ ایک سفید چار دیواری کے اندر بہت

بڑے چبور ہے پر گنبدوالاایک مزارہے جس کے اوپر سبز پرچم لہرارہاہے۔ مزار کے
دروازے میں دوسر ہے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا تو جھے کلام پاک کی تلاوت کی
مقدس آواز سائی دی۔ میں دل بی دل میں کلمہ پاک کاور دکرنے لگا۔ دیکھا کہ مزار کی
ایک چانب چھوٹی می مسجد بنی ہوئی تھی۔ میں نے مزار پر جاکر فاتحہ پڑھی اور مسجد میں
آگیا۔وضو کیااور مسجد کے صحن میں ایک طرف دو نقل شکرانے کے اداکے اورو ہیں
دوزانو ہو کر پیٹے گیااور کلام پاک کی جو آیات جھے یاد تھیں وہ دل ہی دل میں پڑھنے

جھے مجد میں ہی دوپہر ہو گئے۔ جھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ایک صاحب میرےیاس آئے اور فرمایا۔ " بھائی صاحب! چلئے لنگر شر دع ہو گیاہے۔"

'' میں نے کنگر پر جاکر کھانا کھایااور واپس مبجد میں آگیا۔ میں نے باجماعت نماز
ادا کی اور و ہیں بیٹھار ہا۔ رات کو کنگر میں جاکر تھوڑا بہت کھانا کھایااور وضو کر کے با
جماعت عشاء کی نماز ادا کی اور مبجد کے صحن کے کونے میں ایک در خت کے سائے
میں سر جھکائے بیٹھا خدا کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے دعا مانگا رہا۔ ایک
مدت بعد نماز پڑھنے کے بعد میرے دل کو اتنا سکون حاصل ہوا تھا کہ اسے سکون کا
دساس جھے پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ آ دھی رات تک میں مبجد کے صحن میں بیٹھا خدا کو
یاد کرتارہا۔

رات آو هی سے زیادہ گزر چی تھی کہ کمی نے پیچھے سے آکر میرے کندھے پر اپناہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ ایک نورانی شکل والے سزر لباس میں ملبوس

و مران حویلی کا آسیب

بزرگ تھے جنہوں نے بڑی پر سکون آوازیس کہا۔"میرے ساتھ آؤ۔" یس ان کے ساتھ مجد سے باہر آگیا ہے وہ جھے ساتھ لے کر در ختوں کے ایک جینڈ کی طرف چل پڑے۔ در ختوں کے جینڈ میں ایک چبورے پر چھوٹی می پرانی بارہ در می بنی ہوئی تھی۔وہ 'بزرگ بارہ در می میں بیٹھ کے اور جھے بھی اپنے پاس بٹھالیا۔

مل بڑے اوب سے اُن کے پاس بیٹا تھا۔

یں خاموش تھا۔ بزرگ نے بڑی پر سکون اور دل میں اُتر جانے والی آواز میں فرمایا۔ "تم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرلی ہے اور آئندہ سے گناہ نہ کرنے کادل سے عہد کیا ہے۔ خداو ند کر یم نے تمہاری توبہ تبول فرمالی ہے اور تمہاری راہ نمائی کے لئے ایک فرریعہ ،ایک سبب بیداکر دیا ہے۔ میں جانتاہوں کہ تم ایک نیک مقصد کو نے کراس مہم پر جارہے ہو۔ تم ایک ایک بختی ہو فی روح کو کفر کے اند چروں سے نکالئے جارہے ہو جس نے اپنی زندگی میں دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ کی ذات پاک خور الرجیم ہے۔ اُس نے اس عورت کے گناہ بھی معاف فرماد سے ہیں۔ "ا تنافر ماکز وہ تیر کے قاموش ہو گئے۔ میری آئھوں میں آئو آگئے۔ بزرگ نے میر بے آنسوؤں کو دیکھ کر فرمایا۔ "اِن آنسوؤں نے تمہارے گناہوں کے رہے سے داغ آنسوؤں کو دیکھ کر فرمایا۔ "اِن آنسوؤں نے تمہارے گناہوں کے رہے سے داغ بھی دھوڈالے ہیں۔ یادر کھواجو شخص اللہ کے بتائے ہو گے راستے پر چانے وہ دنیااور آئرت دونوں میں مر شروہو تاہے۔ "

جھ پر رفت کی کیفیت طاری تھی۔ میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ بی سر جھکائے خاموش بیٹا تھا۔ پزرگ نے اپنے سبز کرتے کی جیب سے سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہواایک چھوٹا ساتعویذ نکال کر میرے دائیں بازو پر باندھ دیااور فر ایا۔ ''اس تعویذ پر اللہ پاک کا اسم پاک تکھا ہوا ہے۔ یہ تمہیں کا فر بدروحوں کے محفوظ رکھے گئے۔'' ديران ومليكاآسيب

پراس بزرگ نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ "تم یہاں سے جنوب مشرق کی سمت جاؤ گے۔ وہاں تمہیں سیاہ چٹانوں کے در میان بہتا وہ دریا ملے گا جس کے ساتھ ساتھ تمہیں سفر کرنا ہوگا۔ خدا تمہاری حفاظت فرمائے...."

بزرگ آہت ہے اٹھے اور مبجد کی طرف چل پڑے۔ میں بارہ وری میں بیٹا انہیں جائے دیکھنے لگا۔ جب رات کے اند جرے نے انہیں جبر کی نظروں ہے او جمل کر دیا تو جس نے اپنی خطرناک مہم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اُس وقت رات تھی۔ جھے دن کی عوشی میں اپنی مہم کا آغاز کرنا تھا۔ یہ بات جھے پریشان کرنے گئی کہ میں اتناد شوار گزار اور لمباسر اپنی عام جسمانی حالت میں کیے طے کر سکوں گااور پھر میں اتناد شوار گزار اور لمباسر اپنی عام جسمانی حالت میں کیے طے کر سکوں گااور پھر جھے توسیاہ چٹانوں کے در میان بہنے والے دریا کا بھی پد نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر بارہ ور کی ہے اُٹھ کر مبجد کی طرف آگیا کہ اُن بزرگ ہے مل کر اس سلسلے میں مدد کی ور خواست کر تاہوں کہ جھے کیا کرنا جا ہے۔

پس نے مجد کے اندر اور باہر اور مزار کے آسپاس ہر جگہ اُن بزرگ کو تلاش کرنے کی کو مشل کی مگر وہ جھے کہیں نظر نہ آئے۔ بیس مجد کے باہر ایک در خت کے پاس پھر کے چھوٹے سے چیوٹرے پر بیٹھ گیا۔ آخر بیس نے بی فیصلہ کیا کہ دن نگلتے ہی جھے جنوب مشرق کی جانب اللہ کانام لے کر چل پڑنا چاہئے آگے جو ہوگا دیکھا چائے گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دن نکل آیا۔ بیس نے مجد کے حسل خانے بیس حسل کیا۔ ننگر پر کھانا کھایا اور اللہ کانام لے کر مزار شریف کی پہاڑی سے از کر جنوب مشرق کی سمت چل بیا۔

میں پہاڑی علاقے میں سے گزررہا تھا۔ زین او پی بیٹی تھی۔ پہاڑی ٹیلے دور دور ور میں میں پہاڑی ٹیلے دور دور میں تھے۔ کہیں در ختوں کے جھنڈ شر وع ہو جاتے تھے اور کہیں خالی پھر یکی زمین آجاتی تھی۔ سی ۔

مجھے یہ بھی خیال آرہا تھاکہ چل تو پڑا ہوں لیکن آگے جاکر بھوک پیاس لگی تو کیا

کروں گا کیونکہ مجھے دور دور تک پانی کا نام و نشان نظر نہیں آرہا تھا۔ پھر سوچا کہ اس علاقے میں ناریل توڑ کر اس کے ملاقے میں ناریل کے در خت عام ہوتے ہیں کہیں سے گرا پڑا ناریل توڑ کر اس کے پانی سے بیاس بجمالوں گا اور اس کی گری کھا کر بجو ک منالوں گا۔ گری کا لفظ میں نے فاص طور پر استعمال کیا ہے۔ پنجابی میں ہم ناریل کے گودے کو گری کہتے ہیں۔ گودے اور کھو نے کا لفظ بھے پشد ٹہیں۔

ش ایی جگہ پر چل رہا تھا جہاں زمین کی چڑھائی تھی۔ میں آہتہ آہتہ جارہا تھا
ادر سوچ رہا تھا کہ میں جس مہم پر جارہا ہوں اس میں قدم قدم پر میری جان کو خطرہ
ہے۔ میں جس زمانے میں اپنے بہمئی والے دوست جشید کے ساتھ جنگلوں میں شکار
کھلنے جایا کرتا تھا تو جھے اپنے اندر ایک ایڈو ٹچر ،ایک خوشی محسوس ہوا کرتی تھی گریہ
کوئی مرغا بیوں اور جنگلی جانوروں کے شکار کی ایڈو ٹچر س مہم جہیں تھی۔ میں ایک ایس
مورت کو بدروحوں اور چڑیلوں سے بھی بڑھ کر خطر تاک اور وہشت تاک آسیب کی
قیدسے چھڑانے جارہا تھا جوخو وایک بدروح تھی۔ یہ کام الف کیل کی طلسی و نیا کا کوئی
مائم طائی بی کر سکتا تھا لیکن سے جھے کرتا پڑ گیا تھا۔ حاتم طائی تو ایک خیالی کروار تھا گر

میں طاقتور ہونے کے باوجود کزور بھی تھا۔ اگر جھے اپنے آپ پر بجروسہ اور زبردست اعتاد تھا تو ساتھ ہیں ساتھ یہ وسوے بھی گئے ہوئے تنے کہ اگر کہیں ذراسا کرور پڑگیا یا میر ااعتاد کرور پڑگیا تو میری موت بقتی ہے۔ میں آپ کے آگے بھوٹ نہیں بولوں گا۔ جھے روہنی کو آسیبی لڑکی نتالیا کے آسیب سے بچانے کا اتنا بال نہیں تھا جھناخود کواس آسیب سے نجات ولانے کا خیال تھا۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو ملک نہیں تھا جمل ورگا بدروں سے میل درگا بدروں سے میل کو اس میں ہوتی کہ جس عذاب میں روہنی جنلا تھی اس میں ، میں بھی اس میں ، میں بھی اس میں اور بچاری رگھو سے اپنی جان

نہیں چھڑ الیتامیرے لئے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔

پھر یے میدان کی چڑھائی ڈتم ہوئی تو یس نے دیکھا کہ دوسر کی جانب نشیب بیل
دور تک چھوٹے بڑے شیلے اور ساتھ ساتھ کھڑی اوپر کو اسٹی ہوئی نوک دار چٹانیں
ہی چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہی وہ آسیں وادی تھی جس کے بارے بیل دُرگا بدروں
نے جھے بتایا تھا کہ ان چٹانوں اور ٹیلوں کے ور میان ایک طوفائی دریا بہتا ہے جس کے
ساتھ ساتھ جھے اس پہاڑی تک سفر کرنا ہوگا جس کے تاریک عادیس یہ دریاخو فٹاک
گڑ گڑ اہٹ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ بیل نشیب بیل اثر نے لگا۔ پچھ دور جانے کے
بعد نشیب و فراز والی زمین کے جنگل کی جھاڑیاں سر کنڈے اور اِکادُ کادر خت شروع ہو گئے۔ یہ در خت بڑ ھے میڑھے میڑھے ہوئے تھے۔ کسی کسی در خت کی نگل کے جھاڑیاں سر کنڈے اور اِکادُ کادر خت کی نگل کی جھاڑیاں سر کنڈے اور اِکادُ کادر خت کی نگل کی جھاڑیاں سر کنڈے اور اِکادُ کادر خت کی نگل کی جھاڑیاں سر کنڈے اور اِکادُ کادر خت کی نگل کی جھاڑیاں سر کنڈے اور اِکادُ کادر خت کی نگل کی جھاڑیاں سر کنڈے اور اِکادُ کادر خت کی نگل کی جھاڑیاں کی انسانی پنجر کے ہاتھ کی طرح او پر کو اسٹھی ہوئی تھیں۔

إن در شق كود كيم كري خوف آتا تعالى

میرے دل پر دہشت کا ہلکا سااحساس طاری ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھادل کی دھزئیں تیز ہوتی جارہی تھیں۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ فیروز!اس طرح کام نہیں چلے گا۔ تہہیں ہمت اور پٹنتہ عزم سے کام لینا ہو گا۔ خدا پر مجروسہ رکھو۔اللہ کے پاک نام کا تعویذ تمہارے باز و پر بندھا ہوا ہے۔اللہ کا پاک نام تمہاری حفاظت کرے گا۔اٹھواور اپنے دل کو چٹان کی طرح مضبوط بناؤ۔اللہ تمہارا اندوگارہے۔

اس کے ساتھ ہی یقین کریں میں اپنے اندر اتنی طاقت محسوس کرنے لگا تھا کہ اگر میں کسی چٹان سے فکراگیا تو چٹان کھڑے کھڑے ہو جائے گی۔ ایک فرلانگ چلنے کے بعد ٹیلوں اور چٹانوں کاسلسلہ شروع ہو گیا۔

پہلے پہاڑی ٹیلے آگئے۔ یہ بھورے رنگ کے بنجر ٹیلے تنے اور چھوٹی چھوٹی خلک جھاڑیوں سے ڈھے ہوئے تنے۔ایک ٹیل

الم ہو تا تھا تو دو مراشر وع ہو جاتا تھا۔ اُن کے در میان تنگ راستے ہے ہوئے تھے اُن میں او جی پنجی گھاس آگی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ ان راستوں میں اِن میں او جی پنجی گھاس آگی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ ان راستوں میں ہے گزر رہا تھا۔ ٹیلے ختم ہوئے تو آگے ساہ فام ڈراؤنی چٹا نیس شروع ہو گئیں۔ یہ پٹانیں او پر جاکر نوکیلی ہو گئی تھیں۔ ان کی سیاہ دیواروں پر سبز زنگ چیٹا ہوا تھا جس میں اور انہوں کے در میان بھی تنگ و تاریک گلیاں کی بوئی تھیں۔ یہاں دن کی روشن شہونے کے برابر تھی۔ بعض چٹانوں میں سے ممازیاں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور انہوں نے تنگ راستے پر سابید ڈال کر اندھیر اکیا ہوا

ان چنانوں میں سے گزر کر میں ایک جگہ آیا تو جھے شور ساسانی دینے لگا۔ جیسے اسے آئے بوھ رہا تھا شور کی آواز بڑھ رہی تھی۔ پھر یہ آواز اتنی بڑھ گئی کہ سوائے شور کے جھے بچھ سائی نہیں دے رہا تھا۔ ذرا آگے گیا تو سامنے ذرا نیچے تھک چٹائی ایرادوں کے در میان بڑے زور و شور کے ساتھ ایک دریا بہہ رہا تھا۔ موجوں کی آل ہے حد تیز تھی اور وہ جھاگ اُڑاتی، سر پٹتی چٹائوں سے گرا کراکر ڈراؤنی اُوازی بیداکرتی طوفانی رفتار کے ساتھ آگے کو جاری تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اُوازی بیداکرتی طوفان دفتار کی سر بھی بید بھے جہ سات میل کے پاٹ میں بھیلے ہوئے کی دریا کو تھیں چالیس فٹ قطر کی سر بھی بند کر کے چٹائوں کے در میان چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس طوفان خیز ڈراؤنے دریا کو بھی بند گیا۔

یہ سوچ کر بی میرے دل میں ہول اشخے گئے تھے کہ مجھے اس دریا کے ساتھ

اللہ چلنا ہو گااور پھر اس کے ساتھ کی پہاڑی غار میں بھی داخل ہو تا ہو گا۔ لیکن

اللہ چلنا ہو گااور پھر اس کے ساتھ کی پہاڑی غار میں بھی داخل ہو تا ہو گا۔ لیکن

اللہ بی بارڈر لے کیونکہ تھے ہر حالت میں اس دریا کے ساتھ سنر کرنا ہوگا۔ میں پھھ

اللہ بی بارڈر لے کیونکہ تھے ہر حالت میں اس دریا کے ساتھ سنر کرنا ہوگا۔ میں پھھ

نام نے کرایک چٹان کے قریب سے باہر نکلی ہوئی جھاڑیوں کو پکڑ کرینچ اُتر گیا۔ دریا کی موجیس جھ سے نین چار فٹ ینچ چٹانوں کے در میان سے شاید ایک سو میل فی گفتہ کی رفتارے آگے کو جاری تھیں۔

یں دریا کے ساتھ چٹائی پھروں کے در میان راستہ بناتا چلنے لگا۔ دریا کو دیکھ کر بی ضدا کی قدرت یاد آجاتی بھی۔ میں نے اپنے دل اور اعصاب کو مضبوط کر لیا تھا اور اپنے آپ کو یقین دلانے کی کو شش کر رہا تھا کہ میر ہے ساتھ دریا نہیں بلکہ کوئی تیز رفتار نہر بہہ رہی ہے۔ دریا آگے جا کر چٹانوں کی دیواروں کے ساتھ ہی ایک طرف کو مڑ گیا۔ اس طرح دو تین موڑ مڑنے کے بعد سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ آگیا۔ دریا اس پہاڑ کی دیوار شن اندر چلا گیا تھا۔

میں نے آگے جاکر دیکھا۔ یہ ایک غار تھا۔ بہت بڑا غار۔ تاریک اند میرا غار جس میں طو فانی دریاایک بیبت ناک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ داخل ہورہا تھا۔ میں وہیں رک گیا۔ میں سنجل سنحل کر قدم رکھتا پہاڑ کی ڈھلان کی جھاڑیوں کے سہارے غار کے دہانے کے پاس آگیااور جھک کر اندر دیکھا۔ غار کے اندر سوائے اند میرے کے جھے پھے دکھائی نہ دیا۔ یہ خالی اند میرا ہی نہیں تھا اس اند میرے میں دریا کے گرنے کی ڈراؤنی آواز بھی تھی جو الی تھی جسے کی گہرے کؤ ئیں میں گر رہا ہو۔ لیکن جھے بتایا گیا تھاکہ دریا جس غار میں داخل ہو تا ہے دہاں کوئی کنواں نہیں ہے۔ وہ پہاڑ کا ایک قدرتی غارہے اور اس کے اندردریا کے کناروں پر چلنے کے لئے پگڈیڈی بھی ہے۔

مجھے دریا کے کنارے اند جرئے میں کوئی پگڈنڈی نظر نہیں آر بی تھی لیکن جھے
اس پگڈنڈی کو تلاش کرنا تھا۔ میں بھیگی ہوئی جنگلی جہاڑیوں کو پکڑپکڑ کرغار کے دہائے
کی طرف بڑھا۔ اگر میں غائب ہوتا تو میں اند جرے میں بھی دیکھ سکتا تھا اور پہاڑک
او پرے اُڑ کر بھی جاسکتا تھا۔ لیکن میں فیبی حالت میں نہیں تھازندہ انسانی حالت میں
تھا اور جھے اند جرے میں کو مشش کر کے راستہ تلاش کرنا تھا۔

آخراند میرے میں مجھے غار کی دیوار کے ساتھ دریا کی تیزر فاری ہے آگے کو جاتی موجوں ہے تین فٹ کی بلند کی پرایک پگڈنڈی نظر آگئی۔ایے لگا تھا کہ جیسے یہ فاص طور پر پیدل چلے والوں کے لئے بنائی گئی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر اس پھر یکی گڈنڈی پر چل پڑا۔ میں ایک ایک قدم کر کے چل رہا تھا۔ غار کی دیوار اور چھت کم از کم چار پانچ ہاتھ او ٹی تھی۔ گر غار میں اند میر ایمیت تھا اور دریا کا ہمیت ناک شور کونٹے پیدا کر رہا تھا۔ میں غار کے اند میرے میں اند میر ایمی بن گیا تھا۔ دیوار اور پگڈنڈی کو ٹول ٹول کر چل رہا تھا۔

غار بھی دریا کو ساتھ لے کر ایک طرف کو مڑگیا۔ پچھ دور سیدھا چلنے کے بعد پھر
دوسری طرف گھوم گیا۔ تیسری بار دریا موڑکاٹ کر سیدھا ہوا تو بچھے پہلی بار غار ہیں
دور روشنی کا ایک نظلہ ساد کھائی دیا۔ ہیں سبچھ گیا کہ دہاں غار ختم ہو گیا ہے اور دریا
پہاڑ کے اندر سے باہر نظل جا تا ہے۔ میر اقیاس غلط نہیں تھا۔ روشنی کا نقطہ جیسے جیسے
میں آ کے بڑھ رہا تھا پھیانا جارہا تھا۔ اب غار کے اندر باہر کی روشنی آئے گئی تھی۔ یہ
روشنی بڑی و ھندلی اور پھیکی پھیکی تھی جیسے آسان کو گہر سے باولوں نے ڈھانپ رکھا
ہو۔ میں قدم قدم آ کے بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ غار کے دوسرے دہانے پر پہنچ گیا۔
یہاں سے دریا غار میں سے باہر نکل گیا تھا۔ میں غار میں سے باہر آگیا۔ باہر آگر دیکھا
کہ سامنے ایک جگل تھا۔ دریا دائیں جانب مڑگیا تھا۔ آسان سیاہ بادلوں میں چھپا ہوا
تھا۔ روشنی بڑی مدھم اور پراسر ارتھی۔

میرے سامنے باکس جائب جنگل کے در خت شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے ای جنگل میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی جنگل میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی جنگل میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی شاری زندگی میں بر صغیر کے کئی جنگل دیکھے تھے گر ایسا جنگل میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس جنگل میں در ختوں کی تھی کہ در ختوں کی تھی کہ در ختوں کے تھی شاخوں نے ایسی جہت ڈال رکمی تھی کہ در ختوں کے بیٹے ایسااند میر اچھایا ہوا تھا کہ گلا تھا جنگل میں دات پڑھئی ہے۔ گر میں

پہاڑی غار کے اندھے اندھرے میں سے گزر کر آ رہا تھا۔ میں جگل کے اس اندھرے میں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی در خت ایسا نہیں تھا جس کے سے پر کانے دار بیلیں اور تک نہ پڑھی ہوئی ہوں۔ دوسری جران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جگل میں قبر ستان ایسا جانا چھایا ہوا تھا۔ کی پر ندے کی آواز تک نہیں آرہی تھی۔ در ختوں کے یہے گئی اور زم زمین پر گلے سرے بھوں کا فرش بچھا ہوا تھا جس میں سے ناگوار متم کی تیز بوا تھا جس میں سے ناگوار متم کی تیز بوا تھا در بی تھی۔

ر اس وقت جھے محسوس ہوا کہ میں بدر وحوں اور آسیبوں کی دنیا ہیں داخل ہو چکا ہوں۔'

یہ خیال ہی براوحشت خیز تھا گر مجھے یقین کرنا ہی پررہا تھا کہ بی بدروحوں اور آسیبوں کی دنیا میں آگیا ہوں اور اب مجھے ہر مشکل کا مقابلہ اپنی ایمانی طاقت اور اللہ کی مدو کے بھروے پر کرنا ہے۔ جی نے پانچ مر تبہ لاحول دلا قوۃ الا باللہ پڑھ کرا پنے اوپر پھو تکا اور جنگل میں آگے بڑھا۔ اس وقت جھے اپنے آپ پر ھاتم طائی ہے بھی بڑھ کر کی ایسے پر مین کا گمان ہونے لگا تھا جس کے اندر قدرت نے شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے زیروست نیمی طاقت بھروی ہو۔

جنگل آ کے جاکر زیادہ گھنااور زیادہ تاریک ہوتا گیا۔ پھراس کا اند چراچشنے لگااور پھیکی پھیکی پھیکی زرداور بیاری روشنی ہوگئی۔ یہ روشنی نہیں گئی تھی بلکہ روشنی کا سایہ لگتا تھا۔ در ختوں کے در میان ایک جگہ باہر جانے کا راستہ سابنا ہوا تھا بیں وہاں سے باہر نکل آیا۔ اب میرے سامنے پھر وہی سیاہ فام ڈراؤنی چٹانیں تھیں۔ یہ چٹانیں ایک دومری سے فاصلے پر تھیں اور زمین سے نکل کر بالکل سید ھی اور کو چلی گئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیے کمی قیامت خیز زلزلے کے بعد زمین میں سے بہت بڑے بوے اور دھانکل کراد پر کو اٹھے جیں اور دہیں پھر ہوگئے جیں۔

مجے دُرگانے بتایا تھا کہ جب تم دریا کے عارے باہر لکلو کے توسیاہ چٹانوں میں

تہہیں ایک جگہ ایک پرانے مندر کا شکتہ در وازہ ملے گا جس کی دونوں جانب اڑ دھا پہرہ دے رہے ہوں گے۔ روہنی شہیں اس در وازے میں داخل ہونے کے بعد کسی جگہ ملے گی۔ اب مجھے اس شکتہ مندر کے در وازے کی تلاش تھی۔ مین سنجل سنجل کر قدم اٹھا تاڈراؤنی چٹانوں کے در میان سے گزر رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک ایسی آواز منائی دی جیسے کوئی مگر مچھ سانس لے رہا ہو۔ میں وجیں رک گیااور جس طرف سے آواز آرہی تھی اس طرف دیکھنے لگا اس طرف چٹانوں نے ایک سیاہ دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ میں آگے ہوھا۔

سانس لینے کی آوازاب قریب سے عالی دے رہی تھی۔

میں آہتہ آہتہ چل کرایک چٹان کی دیوار کے پاس آکر ڈک گیا۔ کان لگا کر منا۔ سانس لینے کی آواز چٹان کے بیچھے ہے آرہی تھی۔ میں نے چٹان کی اوٹ میں سامن لینے کی آواز چٹان کے اوٹ میں ہو کے سر باہر نکال کر دیکھا۔ سامنے کچھ فاصلے پرایک پرانی طرز کے مندر کا شکتہ اونچا دروازہ نظر آیا جس کا منہ ایک بہت بڑے اور دروازہ نظر آیا جس کا منہ ایک بہت بڑے اور دروازے کی دونوں جانب دوز ندہ اور دھے گرد نیں جھکا کر بیٹھے لمبے کہا سانس لے رہے تھے جسے بانپ رہے ہوں۔ میں غور سے اس خوفناک دروازے کی معزوی

جھے یاد آگیا۔ دُرگانے کہا تھا کہ جہاں دریا چٹانوں میں سے نکل کر پہاڑ کے غار شل کر تاہے وہاں غار پر ایک اُڑ وھا کا منہ بتا ہوا ہوگا جس کے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ شاید وہ بھول گئی تھی کیو تکہ اُڑ دھا کا منہ پہاڑی غار کے دہانے پر بنیا ہوا تھا۔ بھے اس دروازے میں مندر کے دروازے پر بنا ہوا تھا۔ جھے اس دروازے میں واغل ہونا تھا جہاں اوپر تک اُڑ دھا کا بہت بڑا بت منہ بھاڑے ہوئے تھا اور جس کی دونوں جانب دوز ندہ اُڑ دھے پہرہ دے رہے تھے۔ یہ موت کے منہ میں جانے والی اے تھی گر جھے اس کے اندر ہر حالت میں جاناہی تھا۔ پھو دیر میں چٹان کی اوٹ میں بات تھی گر جھے اس کے اندر ہر حالت میں جاناہی تھا۔ پھو دیر میں چٹان کی اوٹ میں

کھڑا موت کے دروازے کی طرف محکی باندھے دیکھتار ہا پھر کلمہ پاک پڑھا۔ول میں لاحول ولا قوة پانچ بار پڑھااور اللہ کانام لے کرچٹان کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔

میں نے مندر کے خوفناک دروازے کی طرف ہو ھناشر وع کیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میر ہے قدم ست پڑھئے۔ دل میں اثر دھوں کاخوف چھا گیا لیکن میں نے قریب پہنچ کر میر ہے قدم ست پڑھئے۔ دل میں اثر دھوں کاخوف چھا گیا لیکن میں نے نے دل کو مضبوط کیااور اپنے آپ ہی کہا۔ آگے بوھویہ اثر دھے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ میں نے نے عزم کے ساتھ قدم سکیں گے۔ میں نے نے عزم کے ساتھ قدم آگے بوھائے۔ جیسے ہی میں آمیلی دروازے کے مزید قریب ہوا دونوں اثر دھوں نے اپنے سر او پر اٹھائے اور زیر دست پھنکار کے ساتھ جھے اپنی سرخ آتھ موں سے رکھنے لگے گر میں نہ زکا۔ میرے قدم ایک بار پھر ضرور دزنی ہوگئے تھے لیکن میں رُکا نہیں چانا چلا گیا۔ میں اثر دھوں کے در میان سے گزرا تواثر دھوں کے منہ سے پھنکار کے ساتھ آگے ما تھے آگے کے شعلے نکل بھر چھے باکر سے سے گزرا تواثر دھوں کے منہ سے پھنکار کے ساتھ آگے کے شعلے نکل بھر چھے باکرے۔

ميرے طلق سے ايك چيخ فكل گئے۔

لیکن میں یہ دیکھ کر جیران رہ گیا کہ آگ کے ان شعلوں سے میر ہے سر کا ایک بال تک نہیں جلا تھا۔ میر احو صلہ بلند ہو گیا۔ جھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ میر سے باز و پر اللہ پاک کا نام نکھا ہوا ہے۔ کوئی بدر ورح ، کوئی اژ دھا جھے نقصان نہیں پہنچا کے گا۔ اب میں بے دھڑک ہو کر چل رہا تھا۔ در وازے میں سے گزر نے کے بعد میں نے دیکھا کہ دونوں جانب سو تھی سیاہ شہنیوں والے در خت ہی در خت کھڑے ہیں۔ ان در ختوں کے در میان ایک دلدلی میدان سا ہے۔ دلدل او پر نیچ ہو رہی ہے اور اس میں کہیں کہیں کہیں سے زرد کیس نگل رہی ہے۔ دلدل کے در میان ایک تھک راستہ بنا ہوا تھا جس پر چو کور پھر پڑے ہوئے تھے۔ میں ان پھر وں پر پاؤں رکھ کر آگے چل پڑا۔ میا جیب بات تھی ہے پھر بھی او پر نیچ ہو رہے تھے جھے دلدل کے او پر رکھ کر وہاں راستہ بنایا گیا ہو۔ میں بہت آہتہ چلنے لگا۔ ہر قدم پر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دلدل میں نظر بھی دلدل کے او پر رکھ کر وہاں راستہ بنایا گیا ہو۔ میں بہت آہتہ جلنے لگا۔ ہر قدم پر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دلدل میں نظر ایک در میان کی در میان کے او پر رکھ کر وہاں راستہ بنایا گیا ہو۔ میں بہت آہتہ جلنے لگا۔ ہر قدم پر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دلدل میں در میان کی در میان کی در میان کھی دلدل کے او پر رکھ کر وہاں راستہ بنایا گیا ہو۔ میں بہت آہتہ جلنے لگا۔ ہر قدم پر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دلدل میں در در کی بہت آہتہ وہا تھے۔

گر پڑوں۔ میری دونوں جانب کالی سیاہ دلدل تھی جو ایسے او پرینچے ہو رہی تھی جیسے کوئی عفریت سانس لے رہا ہو۔

ایک دم سے میری دائیں جانب دلدل بین سے ایک انسان کا آ دھاد ھڑ باہر نکلا۔ اس کا چیرہ اور آ دھا جسم دلدل میں لتھڑ اہوا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ایک اذبت تاک چیڑ کے ساتھ لیکار کر کہا۔" جھے یہاں سے باہر نکالو۔"

اور دوسرے لیحے دلدل نے اسے اندر تھینج کیا اور وہ دلدل میں غائب ہو گیا۔ میں نے قدم آگے اٹھایا تو میری بائیں جانب اس طرح ایک انسان کا آدھادھ دلدل سے اچانک باہر نکل آیا۔ یہ کسی عورت کادھ رفتھا۔ اس کے بال اور چیرہ سیاہ دلدل میں لتھ انہوا تھا۔وہ پور امنہ کھول کر سائس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے حلق سے بھی ایک اذیت ناک چیخ بلند ہوئی اور اس نے در دبھرے لیجے میں کہا۔ '' مجھے باہر نکال لہ۔''

اورای کمیے دلدل نے اسے نگل لیااور عورت کا آدھاد ھردلدل ہیں ڈوب گیا۔
یہ عبرت انگیز منظر دیکھ کر مجھ پر ایک لرزہ ساطاری ہو گیا تقا۔ خدا جانے ان لوگوں
سے زندگی ہیں کون سے گناہ سرزد ہو گئے تھے جن کی سزاان کی روحیں یہاں بھگت
ربی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر خدا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا
ہا تگی اور ایک بار پھر عبد کیا کہ میں آئندہ کھی کوئی گناہ نہیں کروں گا اور اپنی زندگی
اللہ اور اس کے رسول پاک کے دکھائے ہوئے نیکی کے راستے پر چل کر بسر کروں گا۔
اللہ اور اس کے رسول پاک کے دکھائے ہوئے نیکی کے راستے پر چل کر بسر کروں گا۔
میں دلدلی میدان سے گزر شیا۔

اب میرے سامنے ایک دیو قامت ساہ پہاڑی تھی۔اس پہاڑی میں ایک عار تھا جس کے دہانے پر ایک انسانی پنجر اس طرح تلوار ہاتھ میں لئے کھڑ اتھا جیسے پہرہ دے رہا ہو۔ میرے کان میں جیسے کسی نے سرگوش کی کہ رو ہنی تنہیں اس عار میں سلے گی۔ میں عار کے منہ کے پاس آیا تواٹسانی پنجر میں حرکت پیدا ہوئی۔ میہ بڈیوں کا ڈھانچہ تھا قدم اکھڑ رہے تنے اور کوئی طلسی طاقت مجھے لاش کی طرف لئے جارہی تھی۔ لاش نے زور سے زنجیر کو جھٹکا دیا۔ میں نے وونوں ہاتھوں سے زنجیر کو پکڑا اور جھٹکا دے کر زنجیراُس کے ہاتھوں سے چھڑانی چاہی۔ میرے جھٹکے میں ایک ایسی قوت آگئی تھی کہ لاش کے ہاتھوں سے زنجیر چھوٹ گئی اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔

میرے دیکھتے ہی دیکھتے لاش ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر فرش پر بھر گئے۔اس کے ساتھ ہی میرے جہم کے ساتھ لیٹی ہوئی زنجیر غائب ہوگئے۔ میں نے خداکا شکر اداکیا اور دالان کا جائزہ لیا۔ جھے یقین تھا کہ روہنی پہیں کہیں ہوگی۔ دالان کے کونے بیل ایک چھوٹی کھڑی پر نظر پڑی جو بند تھی۔ میں کھڑی کے پاس آئیا۔ کھڑی پر خون کا بہت بڑادھبہ پڑاتھا۔ کھڑی کے بیچھے سے ایک کمزوری آ داز سنائی دے رہی تھی۔ پچھ بیت بڑادھبہ پڑاتھا۔ کھڑی کے بیچھے سے ایک کمزوری آ داز سنائی دے رہی تھی۔ پچھ خور سے سنا۔ یہ کسی عورت کی آ داز تھی۔ وہ ڈراؤنے لیچے ہیں کی کو کہد رہی تھی۔ وہ ڈراؤنے لیچے ہیں کی کو کہد رہی تھی۔ «نور کھو کے طلسم سے زندہ فی کر نگل آئی تھی لین میرا طلسم تیری روح کے اندر جذب ہو گیا۔ وہ خب ہوگیا ہواا نگارہ بنادے گا۔"

میں نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ آسیلی لڑکی شالیا کی آواز تھی بلکہ اس کے آسیب کی آواز تھی بلکہ اس کے آسیب کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ بی میں سمجھ گیا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ وہ جس سے مخاطب تھی وہ سوائے روہنی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کھڑکی کے ساتھ کان لگائے سن رہاتھا۔

نالیا کے آسیب نے روہنی کانام لے کر کہا۔ "تونے اسلام قبول کر کے ہمارے دیو تاؤں کے بتوں کو پاٹی پاٹی کر دیا تھا۔ دیو تاقم سے اس کا بھی بدلدلیں گے۔ "
پھر مجھے روہنی کی آواز سائی دی ۔ یہ آواز جیسے کسی کنو ئیں بی سے آربی تھی۔ روہنی نے کہا۔" میں خوش قسمت ہوں کہ بیل نے اپنی زندگی بیل بی بت پرتی سے تو برگ سے اربا بیوں میں مزا بھی جس مقداب بیل مزال ہوں ہے تو برکر کے اسلام کی روشن سے اپنا سید منور کر لیا۔ بیل جس عذاب بیل جن المام کی روشن سے اپنا سید منور کر لیا۔ بیل جس عذاب بیل جنل ہوں ہے

اس کی کھو پڑی نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گڑھوں میں مجھے انگارے دیکتے ہوئے دکھائی دیتے۔ یہ بھی آئیبی خرافات میں سے کوئی شے متی۔ جیسے ہی میں غار میں داخل ہونے لگا ہڈیوں کے پنجر کے بازومیں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے پوری طاقت سے میرے بازو پر تکوار کا وار کیا۔ میر ایہ وہی بازو تھا ہجس پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ بنا ہوا تھا۔ پنجر کا وار اس قدر بھر پور تھا کہ جھے یقین تھا کہ میر ابازوکٹ کر گر پڑے گا کیکن اس کی بجائے تکوار میرے بازوے کراتے ہی ٹوٹ کردوکھڑے ہوگی اور ہڈیوں کا پنجر ایک چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔

میں غار میں واخل ہو گیا۔

اس غار میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں غاری دیوار کے ساتھ لگا آہتہ
آہتہ آگے بڑھ رہاتھا۔ چند قدم چلنے کے بعد میرے کانوں میں ایسی آوازیں آنے
لگیں جیسے دور پچھ عور تیں اور آدمی کسی میت کے پاس بیٹے رور ہے ہوں۔ میں آگے

بڑھتا چلا گیا۔ غار میں وہی پھیکی پھیکی روشنی ی ہونے گلی۔ غار ایک بہت بڑے دالان
میں جاکر ختم ہو گیا۔ دالان میں جگہ جگہ فرش پر خون کے بڑے بڑے دھیے پڑے
میں جاکر ختم ہو گیا۔ دالان میں جگہ جگہ فرش پر خون کے بڑے بڑے دھیے پڑے
میں دیوار کے ساتھ آئی زنجیروں میں جگڑی ہوئی ایک انسانی لاش لئک
رہی تھی۔ میں لاش کے قریب گیا تودیکھا کہ یہ کسی مردکی لاش تھی۔ اس کا سر منڈا
ہوا تھا اور چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔اچانک لاش کے جم نے حرکت
ہوا تھا اور چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔اچانک لاش کے جم نے حرکت
کی اور اس نے اپنی گردن میں سے زنجیر آتار کر پوری قوت سے گھا کر میری طرف
ساتھ سانپ کی طرح لیٹ گئی۔

جھے نہ کوئی چوٹ گئی اور نہ ہی در دمحسوس ہوالیکن زنجیر نے جھے جکڑ لیا تھا۔ زنجیر کا ایک مر الاش کے ہاتھوں میں تھا۔ اُس نے جھے اپنی طرف کھنچٹا شروع کر دیا۔ میں نے بہت کو مشش کی کہ لاش کی طرف نہ جاؤں اور کسی جگہ رُک جاؤں لیکن میرے

ومران و في كاأسيب

اب جھے برایک اور جیرت انگیز انکشاف ہواکہ کھڑ کی میں سے اندر داخل ہوتے بی میرا مادی جسم خائب ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی طاقت میری مدد کر رہی ہے۔ اب جمعے یہ ڈر تھا کہ اگر چہ میں عائب ہوں لیکن نتالیا کا آسیب جمعے اس حالت میں بھی ضرور دیمے لے گا۔ یس نے اس نیبی حالت یس بی ایک کونے کی طرف جاکر چینے کی کوشش کی لیکن میرے قدم کونے کی طرف جانے کی بجائے چوترے کی طرف اشتے یلے گئے۔ میں اپنے آپ چبوترے کے پاس آگیا۔ میں نے دیکھاکہ جس کو میں چبوترہ مجھ رہا تھاوہ ایک کو تیں کی گول منڈ برہے اور اس کے یاس نالیا کھڑی نیچے دیکھ رہی ہے۔ نالیاانانی شکل میں بی تھی گراس کے چہرے پروحشت کے آٹار تھے۔اس کی آجموں سے جیسے چنگاریاں چوٹ رہی تھیں۔ میں اس سے تمن قدم کے فاصلے پر کڑا تھا لیکن وہ میری طرف نہیں دکیے رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے میری موجود کی کا حساس نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے ڈر کے مارے کوئی حرکت نہ کی اور اپنی جكه برساكت بوكر كمزاربا

مالیاکا آسیب علی باندھے گردن نیمی کے کوئی میں دیکھ رہا تھا۔ اُس نے منسلی آوازیس کہا۔ "رومنی! تو میری طاقت کو نہیں جانتی۔ میں نے تمہارے جسم میں جو آسیمی طلسم داخل کیا ہے دہ تیرا قاتل ہے تیری موت ہے۔ایک الی موت جو "しらよういいなかんとうりき

مالیا کے آسیب نے ایک ایا ہمیانک قبند نگایاکہ عاد کی دیواری لرز ممتن عی

میرے اپنے ایک گناہ کی سر الجھے مل رہی ہے جس کی مدت اللہ کی رحمت کے صد تے بہت تھوڑی رہ گئے ہے۔ چر میری روح تمام آلائٹوں سے یاک ہو جائے گی اور میں نیک روحوں کی دنیا کی طرف اپناسٹر شر وع کر دوں گی۔"

تالیا کے آسیب نے غضب ناک آواز میں کہا۔ "میں دیکھتی ہوں جہیں یہاں ے کون بچاتا ہے۔اب تواس کو کی ش جل کرراک ہو جائے گ۔"

مجرایا ہواکہ کی نیبی طاقت نے میرے ہاتھ کو بند کھڑی پر رکھ کر آہتہ ہے د بایا۔ کورکی کھل گئی۔ میں ڈر کر چھپے شنے لگا تو میر اجسم چھپے شنے کی بجائے اپنے آپ کور کی کی طرف بوصااور مجھے خود مجی نہیں معلوم کہ میں کیے کور کی میں سے گزر میا۔ کیاد کھتا ہوں کہ بیں ایک نیم روش بہت بڑے غاریں ہوں جس کی حصت ہے جالے لك رب إن اور ايك انساني سايد غارك وسط ين ايك كول چور حك ياس كور ا یچ و کمور ہاہے۔

ياكروح بول\_"

روہن نے آہ بحر کر کہا۔ "شیر وان! خداہاری مدو فرمار ہاہے۔اب مجھے یقین ہو گیاہے کہ متالیاکا آسیب میر ایکھ نہیں بھاڑ سکتا۔"

"رومنی اتم كوكس نے كيے باہر آؤگ؟" مل نے بوچھا۔

روہنی کی آواز آئی۔"میری بات غور سے سنوشیر وان! کنوکیں کی منڈ ریس کے قریب دیوار کے پاس مٹی کا ایک مٹا پڑا ہے۔ اس کے اندر ایک کھوپڑی ہے اس کھوپڑی کو مٹلے سے باہر تکالواور اس پر پانچ بار اللہ کا پاک نام پڑھ کر پھو کو۔ پھر سب مٹھک ہوجائے گا۔"

میں نے ایبابی کیا۔ ''کو تی کی منڈیر کے چیچے دیوار کی طرف گیا۔ وہاں ایک منکا پڑا تھا۔ منکے کے ساتھ مکڑیوں کے جالے چیٹے ہوئے تھے۔ میں نے جالوں کو ہٹانے کے بعد منکے کے دھکن کواٹھا کرا ندر ہاتھ ڈال کرا لیک کھوپڑی ہاہر نکال لی۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ میں نے پانچ بار اللہ کا پاک نام دل میں پڑھ کر کھوپڑی پر بجو تک ماری۔ کھوپڑی کے اوپر جہت پرسے آتی ہوئی روشنی کی ایک چیکدار کرن پڑی اور کھوپڑی اور کوپڑی کے اوپر جہت پرسے آتی ہوئی روشنی کی ایک چیکدار کرن پڑی اور کھوپڑی انجیا۔

میں نے دیکھاکہ کو کی بیس روشی ہی روشی ہوگئی ہے اور اس روشی بیس روہی ان ہو ان ہو گئی ہے اور اس روشی بیس روہی ان اپنے آپ اوپر کو آر ہی ہے۔ روہی کے دونوں ہاتھ سینے پر بند ھے ہوئے ہے اور اُس کا سر جمکا ہوا تھا۔ وہ کنو کی بیس سے نکل کر باہر آگئی۔ کنو کیں کی روشی غائب ہوگئی۔ روہنی نے اُس طرف دیکھا جہاں بیس کھڑا تھا۔ اُس نے جھے غیبی حالت میں بھی ویکھ لیا تھا۔ اُس نے جھے غیبی حالت میں بھی ویکھ لیا تھا۔ اُس نے جھے غیبی حالت میں بھی ویکھ کی وقت بھری آواز میں بولی۔ ''شیر وان ! اللہ نے جھے گناہ گار کا گناہ محاف کر دیا ہے۔ میں اس کی رحمت کے سائے میں ہول۔ میں نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیا تھا اب اللہ پاک کی رحمت سے میر کی روح اس سے پاک ہوگئی ہے۔ میں اب بدروح نہیں ہوں بلکہ ایک

خود فیبی حالت میں اپنی جگہ پر ہل گیا گراپنی جگہ پر چابت قدی سے کھڑار ہا کیونکہ جھے
یقین ہو چکا تھا کہ نتالیا کا آسیب مجھے دیکھ نہیں رہا۔ نتالیا نے دونوں بازو پھیلا کر خدا
جانے کون سی چڑیلوں کی زبان میں کوئی منتر پڑھ کر کنوئیں میں پھینکا اور کہا۔" یہ آگ
ہے جو میں نے تیرے اُو پر پھینکی ہے۔"

نتالیا کے آسیب نے ایک اور بھیانک قبتہد لگایا اور پیچے ہٹ گئی۔ پھر اس نے چار وں طرف اپنی انگارہ ایک آسکھوں ہے دیکھا۔ ہیں اس کے بالکل پاس کھڑا تھا گر وہ مجھے نہ دیکھ سکی اور چیخی ارکر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد ایک منٹ تک ہیں اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا رہا۔ ہیں تسلی کرلینا چاہتا تھا کہ وہ وہاں ہے دفع ہو چکی ہے۔ ایک منٹ تو قف کے بعد ہیں تیزی ہے کو کیں کی منڈ بر پر آسکیا اور پیچ جماعک کر کہا۔ "رو بنی! گھر اؤ نہیں۔ ہیں تیری درکے لئے آسکیا ہوں۔"

میری آواز نے جیسے رو ہنی کی مر دہ روح بیں زندگی کی بھر پور طاقت مجر دی تھی۔اُس نے فور اُاپنی نار مل آواز میں کہا۔ ''شیر وان!شیر وان! بیں جانتی تھی کہ تم ضرور میری دد کو آؤگے لیکن تم مجھے د کھائی نہیں دے رہے۔''

يس نے كبا\_" بيس غائب بول \_" - ،

ر دہنی نے کہا۔"خدا کے لئے کچھ دیر کے لئے کمی جگہ حمیب جاؤ۔ نتالیا کا آسیب انجمی پہیں ہوگا۔"

یں نے کہا۔ ''وہ دفع ہو گیاہے۔ یس نے خو داسے غائب ہوتے دیکھاہے۔'' ''کیااس نے متہیں نہیں دیکھا تھا؟''روہٹی نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا۔''نہیں۔ یس اسے نظر نہیں آیا تھا۔'' روہٹی نے پوچھا۔''تم غائب کیسے ہو گئے ؟''۔

میں نے کہا۔ '' مجھے خود معلوم نہیں۔ میں کھڑ کی میں سے جیسے ہی اندر آیا غائب ''' ہے جاکر کیوں جیس فی جاتیں؟"

میں نے کہا۔''روہٹی! تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری بخشش ہوگئی ہے۔'' روہٹی کہنے گئی۔''اب میرے دل میں سوائے اللہ کے اور کس کا خوف نہیں ہے۔ چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔''

یں نے کہا۔ " مجھے ڈر ہے نتالیا کا آسیب حمہیں دیکھے نہ لے۔اس لئے تم بھی غائب ہو جاؤ۔"

رو بنی بول۔ "اب وہ مجھے میری جسمانی صورت میں بھی نہیں دیکھ سکے گ۔ میرے ساتھ آؤ۔" }

یں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ "روہنی جھے خطرہ محسوس ہو رہاہے۔ اگر تم غائب ہو سکتی ہو تو کم از کم اس جہنی دنیاہے نکلنے کے لئے ضرور غائب ہو جاؤ۔" روہنی نے کہا۔"اگر تمہاری یہی خواہش ہے تویش غائب ہو جاتی ہول۔"

اوردوسرے ہی لیمے رو ہنی بھی غائب ہو گئی۔اب ہم دونوں غائب سے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے سے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے سے۔رو ہنی نے کہا۔ ''میں تمہارے اندر ایمان کی دہ طاقت دیکھ رہی ہوں جس کی جھے ساری زندگی حسرت رہی کہ کاش میرے ایمان کو بھی ایکی طاقت نصیب ہو جاتی۔''

على في كما- "بي سب الله كاكرم برويق-"

ر دہنی نے فور أميرى بات كاث كركها۔ "شير وان! آئنده سے جھے رو ہنى كے نام سے نہانا۔" نام سلطانہ كه كر بلانا۔"

میں نے کہا۔ "میں آج سے رو ہنی کے نام کو بھی بھول جاتا ہوں۔اب تم سلطانہ بواور میں شیر وان ہوں تنہارے مرحوم شیرادے کا ہم شکل۔"

" 'بال-"روہن نے کہا۔" میر اسینہ روشن ہو گیاہ۔ بھے پربیر راز بھی کھل میا ہے کہ کسی مسلمان مومن کامر نے کے بعد کوئی دوسر اجنم نہیں ہو تابلکہ روح کواس کے اعمال کے مطابق درجہ عطا ہوتا ہے۔ تم میر نے شنرادے کا دوسر اجنم نہیں ہو

اکد محض اتفاق سے تہاری شکل جمرے مرحوم شنم ادے سے کتی ہے۔" جس نے روہٹی سے کہا۔ (آپ کو جس اپنی داستان بیان کر رہا ہوں اس لئے آپ کے آگے جس سلطانہ کا نام روہٹی ہی لوں گا تاکہ آپ فور آسجھ جائیں کہ جس اس مورت کی بات کر رہا ہوں جس کی روح یا بدروح کو جس نے روہت گڑھ والے قلعے کے مر تبان سے آزاد کر دیا تھا)۔ جس نے روہٹی سے کہا۔"سلطانہ!اب تم یاک روح بن چکی ہو۔ تم ایچ مرحوم فاو ندسے اس قدر پیار کرتی ہو پھر تم ایخ فائد کی روح

روہٹی نے شنڈ اسائس بھر کر گہا۔ ''میر اخاد ندایک نیک انسان تھا۔ وہ مسلمان پیدا ہو اضاور پیدا ہونے کے فور أبعد اُس کے کان میں اذان دی گئی تھی۔اس کی روح بنت کے جس مقام، جس در جے میں ہے وہاں تک ابھی میری رسائی نہیں ہے۔ جب میری روح کار ہاسہا میل بھی اتر جائے گا تو میں ای روز اپنے خاد ندگی روح سے جاکر میل کا وال گا۔''

ہم باتیں کرتے غار کی کور کی ہیں سے نکل کر غار کے اندر سے گزر رہے تھ اور غار کے دہا تھ نکل آئے۔ آگے وہی غار کے دہا تھ نکل آئے۔ آگے وہی دلدل والا چھوٹا سا میدان تھا جس ہیں، ہیں نے ایک عورت اور ایک مرد کو آدھا دلدل میں ڈوبا ہوا مدد کے لئے پکارتے دیکھا تھا۔ غار کے اندر سے نگلنے کے بعد ہیں نے رو ہی ۔ اندر سے نگلنے کے بعد ہیں نے رو ہی ہے دہا تھا لیکن کور کی ہیں داخل ہونے کے بعد غائب ہو گیا تھا لیکن کور کی ہیں سے نکلنے کے بعد ہیں اپنی فلامری شکل ہیں داخل ہونے کے بعد غائب ہو گیا تھا لیکن کور کی ہیں سے نکلنے کے بعد ہیں اپنی فلامری شکل ہیں دانیں نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟"
میں سے نکلنے کے بعد ہیں اپنی فلامری شکل ہیں واپس نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟"
میں مور سے بیں واپس آ جاؤ۔"

عاریں سے نکلنے کے بعدر و ہن نے میر اہاتھ تھام کر بھے اپنے ساتھ ہی نیان کی سے ماری کے بعد آگے ہوں ہے کا دیا تھا کے بعد آگے ہوں آگے ہوں

وہی پہاڑ تھا جس میں سے طو فانی دریا نکل کر ایک طرف کو مڑ گیا تھا۔ رو ہنی کہنے گگ۔ ''ہم غار میں سے نہیں ٹکلیں گے بلکہ پہاڑ کے او پر سے نکل جا کیں گے۔''

اس سے بہتر بات اور کیا ہو علق تھی کہ میں غار کے اندر کے تاریک ماحول سے فیج کمیا تھا۔ ہم پہاڑ کے اوپر آگئے۔ پہاڑ ہمارے بینچ کانی بینچ رہ گیا تھا۔ اس کے بعد سیاہ ڈراؤنی چٹانوں کا سلسلہ تھا جس کی تنگ و تاریک راہ داریوں میں سے طوفانی دریا قیامت کا ڈراؤٹا شور مجا تا بہدرہا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا۔''سلطانہ! میں نے زندگ میں اثنا خوفناک دریا نہیں ویکھا۔ اگر میرے خداکی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا تھا۔''

روہنی کہنے گی۔ "شروان! حقیقت میں بدوریااور بدعذاب دیے والے دلدلی میدان اور اژدھا کیا ہیں؟ اس کا حمہیں علم نہیں ہے۔ ایسے کئی راز ہیں جن کا علم انسان کو اس کی موت کے بعد ہو تاہے۔ بدراز بھی ان میں سے ایک ہے۔ لیکن یاد رکو۔ بدراز بھی نیک روحوں پر کملتاہے۔ میری الی گناہ گار روحیں تواہی برے اعمال کے عذاب میں بھن جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے گناہ بخش و شے۔"

میں نے کہا۔ ''تم تو بجھے بیر راز بتا سکتی ہو کیو نکہ تم ایک اچھی روح ہو۔'' رو ہنی کہنے گئی۔ ''جہیں بعض باتیں بتانے کی اجازت نہیں ہوتی اور ہم احکام خداو ندی کی عکم عدولی کا نضور بھی نہیں کر سکتیں۔''

میں بشری کمزوری کے باعث اصرار کرنے لگا کہ روہنی جمعے سے راز اور بعض
دوسرے راز جواسے اچھی روح بن جانے کے بعد معلوم ہو چکے تھے بتاوے۔ روہ بی
لیعنی سلطانہ نے اس کے جواب میں سے کیا کہ فضا میں سیاہ چٹانوں کے اُوپراڑتے اڑتے
ایک دم رک گئی اور میری طرف دکھے کر بولی۔ "فیروز!اگر پھر بھی تم نے جمعے سے راز
بتانے کے لئے کہا تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ طبح لئے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔"

رو ہن نے پہلی بار بھے میرے اصلی نام سے پکار اتھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب اس کو دل سے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کے مرحوم خاوند شنم ادہ شیر وان کا ادمر اجنم نہیں تھا۔

رو ہنی کہنے گئی۔'' وعدہ کر و کہ پھر مجھ سے مجھی ایساسوال نہیں کر و گے۔'' اس کے لیجے میں ایک یقین اور ایک عزم تھا۔ میں نے فور اُ کہا۔'' میں وعدہ کر تا اوں سلطانہ! کہ اس فتم کے سوال تم ہے پھر مجھی نہیں پوچھوں گا۔''

روہنی نے مسکرا کر میری طرف دیکھااور بولی۔ "فیروز! جھے ابھی تمہارے
ماتھ رہنا ہے۔ ابھی تمہیں میری ضرورت ہے اور جھ پر تمہاری طرف سے ایک
فرض ہے جو جھے اتارنا ہے اور وہ قرض یہ ہے کہ تمہیں پچاری رگھو کی گرفت اور اس
ل مصیبت ہے ہمیشہ کے لئے نجات دلائی ہے تاکہ اس کے بعد تم ان بدروحوں کی
انوں دنیا ہے آزاد ہو کر ہنمی خوشی نیک زندگی ہر کر سکواور پھر ابھی نتالیا کا آسیب
الی تمہار ایچھا کر رہا ہے تمہیں اس سے بھی رہائی ولائی ہے۔"
الی تمہار ایچھا کر دہا ہے تمہیں اس سے بھی رہائی ولائی ہے۔"

روہنی کہنے گئی۔ ''اب بید دونوں بدروصیں اور آسیب مل کر بھی جھے نقصان کی پنچاسکیں۔خدا کے حضور میرے گناہوں کی بخشش کے بعد میری روح ان کے گئی یا نقصان نے بہت بلند ہو گئی ہے۔ اب میں جو پچھ بھی کروں گئی تہمیں ان مروحوں اور آسیب نجات ولانے کے لئے کروں گی۔ میرے پاس اب نہ کوئی مسلم ہے نہ جادو ہے اور نہ کوئی طلعی مئتر ہے۔ خداوند کر یم کی خوشنودی اور اس پر اللے بحر وسہ رکھناہی میر اسب سے بڑا طلعم اور میری سب سے بڑا طاقت ہے۔'' اللے بحر وسہ رکھناہی میر اسب سے بڑا طلعم اور میری سب سے بڑا طاقت ہے۔'' اس کی ایک بدل گئی تھی۔ اس میں ایک جرت انگیز روحانی تبدیلی آپکی تھی۔ اس کو دکھ کر اور اس کی باتیں سن سن کر خود میرے اندر روحانیت اور نیکی کے اس کو دکھ کر اور اس کی باتیں سن سن کر خود میرے اندر روحانیت اور نیکی کے بہات اور خیالات پیدا ہو ناشر وع ہو گئے تھے اور یہ میرے لئے بھی ایک نیک فال

مختی۔

ہم پرواز کرتے ہوئے ساہ چٹانوں کے سلیلے کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور اب ب برگ و بار لینی سو کھے ہوئے ٹیزھے میڑھے در ختوں کے جنگل کے او پر سے گزر رہے تھے۔ جب ہم اس جنگل کے او پر سے بھی گزرگئے اور بنگلور کے گردونواح کا پنم پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تو میں نے رو ہئی سے بوچھا۔ "سلطانہ! تمہار اار ادہ اب کہاں جانے کاہے جکمیاتم دُرگاکی بدروح کے پاس جارتی ہو ؟"

سلطانہ کے پاکیزہ اور پر سکون چیرے پر ایک ناخو شکوار تاثر ابھر آیا۔اس نے کہا۔ ''شیر وان! میر اان بدر وحوں ہے اب کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اُن کا میری دنیاہے اور میر ااُن کی دنیاہے کوئی تعلق نہیں ہے۔''

میں نے کہا۔ ''کیا یہ بدروح دُرگا بھی اگر چاہے تو تم سے نہیں مل کتی؟'' روہٹی نے کہا۔''جہاں اچھی روح ہوگی وہاں بری اور بدروح کا بھی گزر نہیں ہو گا۔وہ اُس طرف آنے کے خیال ہی ہے ڈر جائے گی۔ یوں اچھی اور بری روح کی و نیا الگ الگ ہو جاتی ہے۔ نیکی نیکی اور برائی برائی ہی ہو تی ہے۔''

میں نے کہا۔''اس کا تو مطلب میہ ہوا کہ اب نتالیا کا آسیب تمہار ایکھ نہیں بگاڑ ملت۔"

" ہاں۔" رو ہنی نے کہا۔" اب وہ بھی جھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ نتالیا کا آسیب بھی میرے قریب بھی نہیں پیٹک سکے گا۔ جس طرح کہ جب تک تمہاری انگل میں شیش ناگن کے مہرے والی اگو تھی ہے نتالیا کا آسیب تیرے قریب نہیں آ سکتا۔"

یس نے پوچھا۔" پھر ہم کہاں جارہے ہیں؟" رو ہنی نے کہا۔" میں سب سے پہلے تمہیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا جا ہتی ہوں تاکہ جب تک میں تمہارے بیچھے گلی ہوئی ر گھواور آسیب کی بلاؤں کو بھیشہ کے لئے

ختم نہیں کر لیتی تم پوری حفاظت کے ماحول میں رہو۔"

یں ریں ہے جا سے ہو جا ہو سے ہو گئی ہے؟ "میں نے یو چھا۔ " تمہارے خیال میں ایس کون می جگہ ہو سکتی ہے؟ "میں نے یو چھا۔

رو بنی نے جھے سے پوچھ لیا۔ "تم بتاؤ۔ تمہارے خیال میں ایس کون ی جگہ ہو کتی ہے جہاں تم ابن بلاؤں کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ رگھو اور نتالیا کی بدرو حیں اور آسیب حبیس اس وقت تک نقصان خبیں پہنچا سکتیں جب تک کہ تمہارے بازو کے ساتھ اللہ کے نام کا تعویذ بندھا ہوا ہے اور تمہاری انگی میں شیش ناگن کی مالا ہے لیکن یہ بلا کس کی روپ میں ، کوئی بھیس بدل کر تمہارے پاس آکر جہیں ور غلا کریے دونوں چیزیں تم سے حاصل کر کے تمہیں ہلاک کر بہتی ہیں اس لئے ان دونوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ جھے ڈر ہے کہ نتالیا کے آسیب کو میری روحانی طاقت کا چھ چھل گیا ہوگا اور اس نے اپنی و فن شدہ کھویڑی کو افریقتہ کے جنگل سے نکال کر زمین کی پاتال کے اندر کسی جگہ چھپادیا ہوگا اس طرح میرے لئے اس کا خاتمہ کر ناقدرے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن حمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ بدی کے طلسم اس کا مقابلہ نہیں کر کتے۔ میں کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ بدی کے طلسم اس کا مقابلہ نہیں کر کتے۔ میں کی نہ کسی طرح نتالیا کے آسیب کو جہنم میں پہنچا کر ہی رہوں گی۔ "

"ادرر گھو کا کیا ہو گا؟" میں نے یو چھا۔" وہ تو میری جان کادسٹن ہے۔ نتالیا تو پھر بھی میری جان کی دسٹمن نہیں ہے بلکہ صرف جھے اپنے ساتھ رکھنا جا ہتی ہے۔"

رو بن نے کہا۔ ''یاد رکھوابٹسی بدروح یا آسیب کا کسی زندہ انسان کو اُپنے ساتھ رکھ لینا اس کی موت ہی ہوتی ہے۔ رکھو کی تم فکر ند کرو۔ اسے تو میں اس کی تمام ہروحوں سمیت اس کے آنجام تک پہنچادوں گی۔"

ہم پرواز کرتے ہوئے بنگلور شہر کو بھی پیچے چھوڑ چکے تھے۔رو ہی نے جھ سے پوچھا۔ "تم کہاں جانا پند کرو گے ؟"

مجھے اپنے بچپن کے دوست جمبئ والے جمشید کابی خیال آگیا۔ میں نے کہا۔ "اگر

كافى تجربه موچكا بـــ يس أن كى بودور بى سے ياليتا مول-"

" تو پھر چلو۔ بمبئ کی طرف چلتے ہیں۔"روہنی نے مسکر اگر کہااور میر اہاتھ تھام کر اپنا زُخ مشرق کی طرف کر لیا۔ بمبئی وہاں سے زیاد فاصلے پر نہیں تھا۔ جس وقت رو بنی نے اپنارُخ مشرق کی طرف کیا تو اُس نے مجھے کہا۔ "اس وقت ہم بھویال کے اديرے كزددے إلى-"

اور بھویال کے بعد بڑاشہ ہم جس فضائی رائے سے جارے تنے ہوشنگ آباداور پھر کھنڈ وا تھا۔اس کے بعد ناسک کاشہر آ جاتا تھاجو جمبئی سے ریل کاڈیڈھ دو کھنٹے کاسفر تھا۔ چنانچہ ہم بڑی جلدی جمبئ کی نواحی آبادیوں کے اور پہنٹی گئے۔اب توجمبئ کاشہر بہت مچیل گیا ہے اور بھارت کی حکومت نے اس کانام بھی جمبی سے ممبی رکھ دیا ہے۔ اصل میں بدشہر ہندوؤں کی ایک دیوی ممبادیوی کے نام پر آباد ہوا تھا۔اس زمانے میں بھی اس کا نام ممبئی ہی تھا۔ بعد میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہو کی توانہوں نے اس شہر کانام جمبئی یا بھیئے رکھ دیا تھا۔ جس وقت ہم جمبئی شہر کے اویر آئے اس وقت شام کاو تت تھااور شہر کی روشنیاں جگہ جگہ جگہ گار ہی تھیں۔ ججھے تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جشید کاعلاقہ کس طرف ہے مگر روہنی کوسب معلوم تھا۔ اُس نے شہر کی روشنیوں کے اوپر ایک چکر لگایااور پھر مجھے ساتھ لے کر ایک ریلوے سٹیشن کے باہر سڑک کے ف پاتھ پر اثر آئی۔ کہنے گئی۔ "بیدوہی لوکل سٹیشن ہے جس کے قریب تمہارے دوست کافلیٹ اور گیراج ہے۔"

میں نے بھی سیشن کو پیچان لیا تھا۔ میں نے رو ہی سے کہا۔ "سلطانہ! میں تو مائب ہوں۔ایے دوست جشید ہے کیے ملول گا۔اس سے پہلے تومیں بھی اے اس مالت میں نہیں ملا اور اسے میرے بارے میں اس فتم کی باتوں کا علم مجھی نہیں

ہم ایک جگہ نٹ یا تھ پر زک گئے تھے۔ رو ہنی کہنے گئی۔"اس بارے میں میں کیا

میں جمبئی میں اپنے دوست جشید کے پاس چلا جاؤں تو کیا خیال ہے۔اس کے ساتھ میراول مجی نگارے گا۔" 🔭

رو منی نے کہا۔ " تہارے دوست کی جگه تالیا کے آسیب نے دکھے لی ہے۔ مہیں یاد ہے کہ جب ہم وہاں تھے اور تہارے دوست کے گیراج کے باہر بیٹھے ہوئے تھے توایک ساد ھو وہاں سے گزرا تھااور اس نے زُک کر میری طرف گھور کر

میں نے کہا۔ ''بال مجھے یاد ہے۔''

ومران حو ملي كأأسيب

ر دہنی بولی۔'' جیسا کہ میں نے تمہارے سامنے وُر گا کو بھی بتایا تھاوہ ساد ھو نہیں بلکہ نتالیا کے آسیب کی جیجی ہوئی بدروح تھی۔وہ ہم دونوں کی تلاش میں وہاں آئی تھی۔ اب تم وہاں گئے تو متالیا کے آسیب کو فور أپية چل جائے گا اور ممکن ہے وہ کسی دوسرے بھیں میں کسی بدروح کو تہاری انگو تھی چرانے کے لئے بھیج کیونکہ ایک بار تمہارے ہاتھ کی شیش ناگن والی انگو تھی نتالیا کے قبضے میں آگئی تو پھر تم ساری زندگی كے لئے تاليا كے آسيب كے قيدى بن جاؤ كے اور پر شايد من بھى تہارى كوئى مدد نہیں کر سکوں گیا۔''

میں نے کہا۔ ''لیکن سلطانہ! میر اجشید کے سواد نیامیں اور کوئی یار دوست بھی تو نہیں ہے۔ کوئی رشتے دار بھی نہیں ہے اور پھر کسی اجنبی اور اکیلی جگہ پر رہا تو نتالیا کا آسیب آسانی سے مجھے اپنا شکار بناسکے گا۔ اپنے دوست جشیر کے یاس رہوں گا تو متالیا کی جیجی ہوئی بدروح کو مجھے ور غلانے کا تی آسانی ہے موقع نہیں مل سکے گا۔" "يہ تو تم نحيك كهدرے مو-"رو منى نے كها-

" تو چر مجھے جشید کے یاس جمین کے چلو۔"میں نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ''لیکن وہاں تمہیں ہروفت چو کس ہو کر رنہنا ہو گا۔ ''رو ہٹی نے جھے ہدایت کی۔ "اس کی تم فکرنہ کرو۔" میں نے کہا۔" مجھے مثالیا کے آسیب اور ان بدر وحوں کا

وعدہ کروکہ تم اس طرح بھی بھی بھی ہے سے ملنے کے لئے آتے رہو گے۔" ہم گیران کے باہر کر سیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا۔" فکر نہ کرو۔ میں اس د فعہ کافی دن تمہارے پاس رہوں گا۔"

"خداكرے كه ايماى مور"جشدنے بنس كركها۔

وبران حو ملي كأآسيب

یں دیکھ رہا تھا کہ رو ہنی غیبی حالت میں ہمارے در میان موجود تھی گر جشید اے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر جشیدے ندرہا گیا۔ کہنے لگا۔ '' پچھلی بارتم آئے تھے تو تہماری بیوی بھی تمہمارے ساتھ تھی۔ اس دفعہ تم بھا بھی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لاگے ؟''

> میں نے روہنی کی طرف دیکھ کر گیا۔"وہ میرے ساتھ ہی ہے۔" جشید نے حیران ساہو کر کہا۔"کیا مطلب ہے تمہارا؟"

میں نے کہا۔ "میر امطلب ہے کہ سلطانہ کاخیال میرے ساتھ ہے۔ اس طرح وہ میرے ساتھ ہی ہے۔"

جشید ہننے لگا۔ ''یار! تم نے اجائک کیے شادی کرلی؟ کچھ بھا بھی کے بارے میں بناؤ کیاوہ تمہاری کوئی رشتے دار خاتون تھی یا تم نے کسی دوسری برادری میں شادی کی بناؤ کیاوہ تمہاری کوئی رشتے دار خاتون تھی یا تم نے کسی دوسری برادری میں شادی کی بناؤ کیا ہے۔''

میں نے کہا۔ ''سید میں شہیں بعد میں کسی وقت بتاؤںگا۔'' ''اچھاسیہ بتاؤکہ شہمیں کتنے دن کاویزاملاہے؟'' جمشید نے پوچھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہلکی ہی تھیکی ویتے ہوئے کہا۔'' خاطر جمع رکھو۔اس بار میں تمین ماہ کاویزالگواکر آیا ہوں۔''

'' تمہار اسامان کہاں ہے؟''اُس نے پو چھا۔ میں نے کہا۔'' میں اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لایا۔ بس تین کپڑوں میں آیا ہوں۔ کہد سکتی ہوں کیو نکہ میں نے تہمیں غائب نہیں کیا۔ تم خود بخود غائب ہوئے ہو۔ ہو سکتاہے تم اپنے آپ ظاہر ہو جاؤ۔"

''اس کامطلب ہے جمجھے کسی جگہ ظاہر ہوئے کا انتظار کر ٹاپڑے گا۔'' روہنی نے کہا۔'' آگے چلتے ہیں شاید اس دوران تم اپنی اصلی شکل میں واپس آ باؤ۔''

ہم فٹ پاتھ پر چل نہیں رہے تے بلکہ زمین سے ایک فٹ بلند ہو کر فضامیں تیر رہے تھے۔ ہماری رفتار اتنی ہی تھی جیسے ہم چل رہے ہوں۔ ہم تحوڑی دور ہی گے تھے کہ میرے جسم کو ایک بلکا ساد ھچکا لگا اور میں اپنی انسانی شکل میں واپس آگیا۔ روہنی نے میری طرف مبکڑا کردیکھا اور بولی۔" خدا کا شکرہے کہ تم عین وقت پر اپنی اصلی حالت میں واپس آگئے۔

میرے دوست جشید کا آٹوسٹور اور گیران اب ہمارے سامنے تھا۔ جشید مجھے باہر نظر نہ آیا۔ روہنی نے کہا۔ ''اپ دوست کو نہ بتانا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔''

میں نے کہا۔ "تم جیے کہتی ہو میں ویے ہی کروں گا۔"

جمشیداس و قت اپنے فلیٹ میں تھا۔ میر اس کر فور آپنچے آگیا۔ بڑی گر بجو شی ہے مجھے گلے لگالیااور حیر ان ہو کر کہنے لگا۔"فیر وز! تم اچانک کس طرف سے نکل آتے ہو اور پھر اچانک کہاں غائب ہو جاتے ہو؟"

یں نے کہا۔ ''جشید چاہے کھ ہو گریں تمہیں طنے کے لئے آتو جاتا ہوں۔ تم جھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں غائب ہو جاتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب وقت آئے گاتو سب سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گاکہ میں اچانک کہاں سے آجاتا تھااور پھر اچانک کہاں غائب ہو جاتا تھا۔''

جشد بس كركم لكا-" تحك ب بعائى! من تم س بعى نبين يو جعول كا-ليكن

اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ رو ہنی میرے سامنے والی کر سی پر غیبی حالت میں بیٹھی سر ک پرسے گزر نے والوں کا بڑے غور سے جائزہ لے رہی تھی۔ شایدا سے ڈر تھا کہ نتالیا کے آسیب نے میر می سر اغر سانی کے لئے کسی بدروح کو انسانی جمیس میں نہ جمیجا ہو۔ میں نے اور جمشید نے رات کا کھاٹا اکٹھے کھایا۔ اس کے بعد ہم با تیں کرنے لگے۔ رو ہنی غیبی حالت میں کمرے میں موجود تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھڑکی کے پاس جا کر باہر بازار میں جھائک کرد کھے لیتی تھی کہ رگھو پجاری یا نتالیا کے اس جا کھڑکی ہے ہوا تو میں ہوجود نہیں ہے۔ جب رات زیادہ ہوگئ تو میں وہ سرے کمرے میں سونے کے واسطے آگیا۔ رو ہنی میرے ساتھ ہی آگئی۔ آٹھیں وہ سرے کمرے میں سونے کے واسطے آگیا۔ رو ہنی میرے ساتھ ہی آگئی۔ کہنے گئی۔ '' میں برابر باہر نگاہ رکھے ہوے تھی۔ ابھی تک تو حالات ٹھیک جارہ ہیں۔ ہمارے د شمنوں میں سے نہ تو کوئی خود ہماری تلاش میں یہاں آیا ہے اور نہ انہوں نے اپنی کسی بدروح کو بھیجا ہے۔''

میں نے کہا۔ "میر اخیال ہے کہ انہیں جارے فرار کا ابھی علم نہیں ہوا۔"

رو ہنی میرے پنگ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ کہنے گئی۔" اپنے دشمن ہے بھی
عافل نہ ہو نااور یہ آسیب اور بدروحوں کو سب پنۃ لگ جاتا ہے۔ نتالیا کو میرے فرار
کااس وقت علم ہو گیا ہو گالیکن گناہ دُھل جانے کے بعد میری روح میں نیکی کی طاقت
آگئی ہے۔ آسیب اور بدرو حیس نیک پاک روحوں کے قریب نہیں آتیں۔ وہ جاری

میں نے رو ہنی سے کہا۔ ''سلطانہ! یہ بات میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا۔ جب سے تمہاری روح کے گناہ دُ حل گئے ہیں اور تم پاکیزہ روح بن گئی ہو جھے تمہارے جسم سے بدی روح پر وروشیمی دھیمی خوشبو آتی محسوس ہونے تکی ہے۔''

روہنی نے کہا۔ " یہ رحمت خداد ندی کی خوشبو کی ایک بلکی می جھلک ہے۔ ابھی میں پاکیزہاور نیک روحوں کے پہلے در جے میں ہی ہوں۔ یہی دجہ ہے کہ میں تہارے

ساتھ زمین پر بھی چل پھر لیتی ہوں کیونکہ ابھی میرے اندر دُنیاوی خیالات اور دُنیاوی خیالات اور دُنیاوی خواہش شہیں تمہارے دشنوں سے چھیکارا دلانے کی خواہش موجود ہے اور یہ زُنیاوی خواہش شہیں تمہارے دشنوں سے چھیکارا دلانے کی خواہش ہے تاکہ تم نظام تھی پرجواحسان کیا ہے وہ بوجھ اُتار دوں۔ ہم د نیا کہ بوجھ میرے بوجھ ساتھ لے کر روحانی ورجے طے نہیں کر سکتیں اور میرا دوسر ابوجھ میرے مرحوم خاوندے میری محبت ہے۔ یہ بھی ایک دُنیاوی جذبہ ہے۔ نیک روحوں کو بلند ورجوں تک چہنے کے لئے د نیا کی تمام محبوں کواپنے سے الگ کرکے صرف اللہ پاک درجوں تک چہنے کے لئے د نیا کی تمام محبوں کواپنے سے الگ کرکے صرف اللہ پاک کی محبت میں سرشار ہوتا ہوتا ہے۔ ابھی میری روح میں یہ کمزوریاں موجود ہیں اس کی محبت میں روحانی بلندی کی پہلی سیر ھی پر ہی ہوں۔ لیکن میں جانئی ہوں کہ میں بہت جلد ان فائی د نیاوی جذبوں سے آزاد ہو کر صرف خدائے واحد کی عبادت گزار اور مرف خدائے واحد کی عبادت گزار اور مرف خدائے واحد کی عبادت گزار اور مرف خدائے واحد کی عبادت گزار اور میں ہوئے۔ پھر تم جھے بھی اس دُنیا ہیں نہیں موجود ہیں۔ پہلی کی حمد و شاء کرنے والی روح بن جادل گی۔ پھر تم جھے بھی اس دُنیا ہیں نہیں ہوئے۔ "

روہنی یعنی سلطانہ نے پہلے بھی میرے ساتھ ایس روحانی عظمتوں والی گفتگو نہیں کی تھی۔اس کی باتیں خود میرے اندر ایک روحانی بلندی کا احساس پیدا کر رہی تھیں اور خدا پر میر اایمان اور پختہ ہور ہاتھا اور میر اول گواہی دینے نگاتھا کہ۔''سب تعریف اللہ بی کے لئے ہے جوسازے جہانوں کارب ہے۔''

میں نے رو ہنی ہے کہا۔''سلطانہ!روحانیت کے اس مقام پر چھنچنے کے بعد کیا تم اینے مشتر کہ دشمن ر گھواور نتالیا کے آسیب کو ہلاک کر سکو گی؟''

روہ نی نے اس کے جواب میں کہا۔ ''ہم منشائے خداوندی کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ جس طرح جادو ٹونہ کرنے والے اور بدروحیں قدرت کے قانون میں دخل اندازی کر کے بعض مقاصد اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایبا نہیں کرتیں۔ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ ہم قانون قدرت کی خلاف ورزی کا تضور بھی نہیں کر سکتیں۔''

د فاع کرتی ہے یاد فاع کر تاہے تو بدی خود بخود فکست کھاکرروپوش ہو جاتی ہے۔'' میں نے کہا۔''لیکن سلطانہ! میں تو ایک کمزور انسان ہوں اور میرے ساتھ میرے گناہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میں کیا کروں گا؟''

روہنی نے جواب دیا۔ "تم صرف اللہ پاک پراپنا ایمان کو مضوط رکھنا۔ سوائے اللہ کے اور کسی کو مدد کے لئے نہ پکارنا۔ تمہارے سارے کام اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور کوئی شیطانی طاقت تمہار ایکھ نہ بگاڑ سکے گی۔ "

جیسے جیسے بیں رو ہنی بعنی سلطانہ کی باتیں من رہا تھا مجھے اپنے اندر ایک جیرت انگیز روحانی طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ رو ہنی کرسی پرسے اٹھ کر بیڈروم کی کھڑکی کے پاس گئی۔ باہر جھانک کر دیکھااور میرے پاس آکر کہنے گئی۔'' اب تم اطمینان سے سوجاؤ۔ میں فلیٹ کے او پراور باہر چل پھر کر تہاری حفاظت کروں گی۔''

روہنی بیڈروم کے بند دروازے میں سے نکل گئی۔اُس کے جانے کے بعد میں نے باتھ روم میں جاکر وضو کیا۔اس کے بعد واپس آکر دو نفل شکرانے کے ادا کئے اور پانچ و فعہ کلمہ پاک پڑھ کر بلنگ پرلیٹ گیااور خداہے اپٹے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگامانگا گہری نیندسو گیا۔

0

میں نے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ نتالیا کا آسیب تو میری شیش ناگن والی انگو تھی چرانے کے بعد آسانی سے مجھے اپنے قابو میں کرلے گا اور رگھو جو کہ میری جان کا وشمن ہے جب چاہے گا مجھے موت کی نیند سلاوے گا۔''

رو ہنی کہنے گئی۔ ''یادر کھو! کو ئی زندہ شے بے موت نہیں مرتی۔انسان کی موت مرف کہنے گئے۔ ''یادر کھو! کو ئی زندہ شے بے موت نہیں مرتی انسان کی موت کا مرف ای وقت آتی ہے جب اس کو اللہ کے حکم سے آتا ہو تا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کی ذات پاک کو ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس میں و خل دے سکے۔ ''
''میں نے کہا۔ ''بعض جادو ٹونوں سے توانسان اپنا مقعد حاصل کرنے میں کا میاب بھی ہو جاتا ہے۔ گھر ایسا کیوں ہو تا ہے ؟''

رو بنی نے کہا۔ " جادوالونے سے بھی بھی اپنا مقصد حاصل کرنے والا آدی اے اپی کامیابی ہی سمجھتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا کہ یہ کامیابی اُس کی سب ہے بوی ناکای ہے۔ ایسا آدی خدا کے حضور مدد کے لئے جھولی پھیلانے کی بجائے جادو ٹوند کرنے والے سے مدد کی بھیک مانگتا ہے۔ یہ شرک ہے بیعنی وہ تمام جہانوں کے سب سے بڑھ کریا لنے والے اور تمام حاکموں کے سب سے اعلیٰ تر حاکم کے اختیار میں وخل اندازی کر کے شرک کے گناہ کاار تکاب کرتا ہے اور یوں اللہ تعالی کی نارا ضکی مول لے لیتا ہے اور یاد رکھو وہ آدمی دنیا کا بدقسمت ترین آدمی ہے جس سے اللہ تعالی ناراض موجائے...اب میں حمہیں تمہارے سوال کاجواب دیتی موں۔ تم نے یو جھا تھا کہ اگر رکھو کی بدروح یا نتالیا کے آسیب نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا ہی ان کا مقابلہ نہیں کروں گی؟ تم نے بواضح سوال کیا ہے۔ میں مقابلہ ای طرح کروں گی جس طرح ایک نیک آدمی برائی کامقابلہ کرتاہے جس طرح ایک نیک خیالات رکھنے والا آدمی برے خیالات کا مقابلہ کرتا ہے اور اینے نیک خیالات کی طاقت سے برے خیالات کو فکست دیتا ہے۔ تم میہ کہہ سکتے ہو کہ میں اپنااور تمہاراد فاع کروں گی۔ میں کسی پر حملہ نہیں کروں گی اور جب کوئی انسان یا نیک روح نیکی کی طاقت کے ساتھ اپنا

وران حو لي كاأسيب

مبح مجھے جشید نے آکر جگایا۔ کہنے لگا۔ 'دکیا بات ہے۔ رات دیرے سوئے تھے؟ اٹھودن کے دس نگر ہے ہیں۔ نیچے آؤ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔''

یں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ہاتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویااور نیچے ناشتہ کرنے آگیا۔ میں اور جشید آگیا۔ میں نظرنہ آئی۔ میں اور جشید ہازار کی طرف والے چھوٹے سے کرے میں بیٹھ کرناشتہ کرنے لگے۔ جشید کہنے لگا۔ ''فیروز! جب سے تم گئے ہو میں بھی شکار پر نہیں گیا۔ اب تم آ گئے ہو تو کیا خیال ہے گئی روز شکار کھیلئے نہ چلیں ؟''

میں نے کہا۔ '' مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پروگرام بنالو۔ چلے چلیں مے میں نے مجھی ایک مدت سے شکار نہیں کھیلا . . . . "

کرے کی کھڑ کی کھلی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں چائے کی بیالی ہاتھ میں لے کر کھڑ کی کے پال ہاتھ میں لے کر کھڑ کی کے پاس کھڑا ہو گیااور پنچ سڑک پر جمبئی شہر کی ٹریفک کو دیکھنے لگا۔ اصل میں ، میں رو بنی کو دیکھنے کی کو شش کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک جھے کہیں دکھائی نہیں دبی مقی۔۔

جمشیدا بھی تک ناشتے کی میز پر ہی بیٹھاناشتہ کر رہاتھا۔ اُس منے مجھے آواز دے کر کہا۔ ''فیروز! بار میرے ساتھ چائے کی دوسری پیالی ہی پی لو۔ تم بڑی جلدی ناشتہ کرتے ہو۔''

میں ناشتے کی ٹیبل پر آکر بیٹھ گیااور اپنے لئے چائے کی دوسر ی بیالی بنانے لگا۔

جہنی کا علاقہ مرطوبہ علاقہ ہے۔ وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں اس لئے اس علاقے عیں چائے بہت پی جاتی ہے۔ آدمی چائے نہ ہے تو جسم ٹوٹے لگتا ہے۔ مرطوب آب وہوا آدمی کو ست بنا دیتی ہے۔ چٹانچہ ہندوستان کے تمام مشرقی اور مغربی ساحل کے شہروں میں چائے کا بہت رواج ہے۔ جنوبی ہندوستان میں موسم اور زیادہ گرم موطوب ہو جاتا ہے کیو نکہ وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں چنانچہ بنگلور، مدراس اور دوسرے جنوبی شہروں میں کافی بہت زیادہ پی جاتی ہے۔ وہاں چائے کی نسبت کافی کا رواج عام ہے۔

میں چائے کی دوسر ی بیال کا ایک ایک گونٹ فی رہا تھااور کمرے میں إدهر اُدهر میں چائے کی دوسر ی بیال کا ایک ایک گونٹ فی رہا تھااور کمرے میں او هر اُدهر کیاد کی او هر کیاد کی اور میں ہو؟"
رہے ہو؟"

مس نے کہا۔ ' پکھ فہیں۔ویے بی دیکھ رہا ہوں۔''

استے بیں مجھے روہنی دروازے بیں سے کمرے میں داخل ہوتی نظر آئی۔ روہنی کے ساتھ با تیں کرتے ہوئے ایسا ہوتا تھا کہ بیں تواس کی آواز سن لیتا تھا گر دہاں پر موجود کوئی دوسر آ آدمی اُس کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ روہنی کو دکھے کر میرے منہ سے بے اختیار نگلنے ہی لگا کہ تم کہاں تھیں گر میں جلدی سے سنجسل گیا کہ جمشید نے من لیا تووہ جران ہو کر بوچھے گا کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ روہنی سید ھی میرے پاس آ کر میرے پاس جو کرس تھی اُس پر بڑھ گئے۔ کہنے گئے۔ '' میں علاتے میں بدروحوں کی سر اغر سانی کرتی ذرادور نکل گئی تھی۔ تم پر بیٹان تو نہیں ہوئے ؟''
سر اغر سانی کرتی ذرادور نکل گئی تھی۔ تم پر بیٹان تو نہیں ہوئے ؟''

میر اجملہ جمثید نے بن لیا۔ وہ میرے سامنے بیٹیا تھا۔ اُس نے تو سناہی تھا۔ تعجب سے میری طرف دیکھ کر بولا۔ ''تم کس لئے پریشان تھے فیروز؟''

آپ غائب ہو جائے گا۔"

میں نے پوچھا۔''میر اپاسپورٹ تم کہاں سے لاؤگی؟'' اُس نے کہا۔'' وہ سامنے والی الماری کا ٹیچلا در از کھول کر دیکھو۔ایک لفافے میں انہار اپاسپورٹ موجودہے۔''

یں اُٹھ کر الماری کے پاس گیا۔ اُس کے نچلے دراز کو کھولا تواندر بھورے رنگ الکی لفافہ پڑا تھا۔ لفافہ لے کر بیس روہنی کے پاس آکر بیٹے گیا۔اے کھول کر دیکھا آلاس میں ایک پاکتانی پاسپورٹ تھا۔ پاسپورٹ پر میری فوٹو بھی لگی ہوئی تھی اور اُس کے پنچے میر اپورانام فیروز دین اور ولدیت بھی لکھی ہوئی تھی۔ بیس نے ورق الٹ لردیکھا۔ایک ورق پر با قاعدہ جبئی کاویزالگا ہوا تھا اور ساتھ پاکتان میں انڈیا کے ہائی اشکر کے ویزا آفس کی مہر بھی گی ہوئی تھی۔

میں نے مسکر اکر روہنی کی طرف دیکھا۔ "بیہ تم کہاں سے لائی ہو؟" روہنی نے کہا۔ "بیہ مت بو چھو کہ میں بیہ کہاں سے لائی ہوں اور بیہ کہاں سے آیآ ہے۔ اتنا میں تمہیں ضرور بتانا چاہوں گی کہ بیہ جعلی پاسپورٹ نہیں ہے بالکل اصلی پالتانی پاسپورٹ ہے اور بیہ بھی من لو کہ جب تمہاری بمبئی میں قیام کی مدت ختم ہو بائے گی یا جس دن تمہیں میرے ساتھ یہاں سے واپس جانا ہوگا بیہ پاسپورٹ اپنے

نچے سے نوکرنے آکر کہا۔ ''فیروز پایو . . . مالک نیچے آپ کا انظار کر رہے ''

میں نے پاسپورٹ کو لفانے میں ڈالا۔لفافہ اپنی بتلون کی جیب میں رکھااور اور کی بیش نے آگئے۔ جشید اور کی بیش شر نے پہن کر ینچے آگیا۔ جشید اپنی پرانی کھٹارا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹیا میر اانتظار کر رہا تھا۔ ججھے دیکھ کر بولا۔ "آ جاؤیاں۔"

میں جیپ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیااور جیپ پولیس سٹیٹن کی طرف

میں نے جلدی سے سنجل کر کہا۔''وہ میں ... میر امطلب ہے کہ میں نے جمبی میں داخل ہونے کے بعد علاقے کے تھانے میں رپورٹ نہیں کی تھی۔ بس اسی لئے میں داخل ہونے کے بعد علاقے کے تھانے میں رپورٹ نہیں کی تھی۔ بس اسی لئے میں دیثان تھا۔''

جمشید کہنے لگا۔ ''کوئی بات نہیں۔ تم انجی میرے ساتھ پولیس سٹیٹن چلے چلو۔ تھانیدار میراد وست ہے۔ میں خود تہباری آمد درج کر دادوں گا۔'''

میں نے جلدی سے کہا۔ '' نہیں نہیں۔ تہمیں ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکیلابی چلا جاؤں گا۔''

یہ چیں نے اس لئے کہا تھا کہ میرے پاس نہ تو کوئی پاسپورٹ تھا اور نہ میر اکوئی ویا اور نہ میر اکوئی ویا اور نہ میر اکوئی ویا اللہ واتھا۔ جیس کیا لے کر جمشید کے ساتھ تھانے جاؤں گا۔ گر جمشید میرے پیچھ پڑھیا۔ وہ بھی سچا تھا۔ کہنے لگا۔ "تہارا او لیس سٹیشن رپورٹ کر نابہت ضروری تھا۔ تم بے پہلے ہی دیر کر دی ہے اکیلے گئے تو تھانیدار قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں ممکن ہے تہمیں پاکستانی جاسوس سجھ کر پکڑ لے اور اس طرح سے جھے پر بھی کوئی مصیبت نازل ہو سکتی ہے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ میں خود تہمیں لے کر تھانے جاؤں گا۔"

میں خوا مخواہ کی مشکل میں مجھنس گیا تھا۔ میں نے روہنی کی طرف دیکھا۔وہ مسکرا رہی تھی۔ کہنے گئی۔'' فکر کیوں کرتے ہو۔ میں تمہمیں تمہار اپاسپورٹ بھی لا دوں گ جس پر جمبئی کاایک مہینے کاویز امجمی لگا ہوا ہوگا۔''

جمشید بیالی رکھ کر اٹھتے ہوئے بولا۔ "جلدی سے کپڑے بدل کرینچ آجاؤ۔ پولیس سٹیشن نزدیک ہی ہے۔ میں تھانیدار کو فون کر دھتا ہوں کہ ہم آرہے ہیں۔" یہ کہہ کر جمشیدینچ چلا گیا۔ اُس کے جانے کے بعد میں نے کہا۔" میں خوا گؤاہ بول پڑا۔اب تھانے کا چکر لگانا پڑے گا۔"

رو منی نے کہا۔ 'کوئی بات نہیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔''

روانہ ہو گئی۔ جیپ کی حجت نہیں تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر کو دیکھا مجھے رو ال جیپ کے اوپر ساتھ ساتھ اُڑتی دکھائی دی۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ ہم پولیس سٹیشن گل گئے۔ تھانیدار ہندو مرفیہ تھااور اُس کے دفتر کے باہر اے آر کھانڈ ککر کی سختی گل تھی۔ وہ بڑے تیاک سے جشید کو ملا اور بولا۔ ''سیٹھ! آج کیے آنا ہو گیا۔ جیٹو۔ بیٹھ ''

جشید نے کہا۔ ''کھانڈ نگر صاحب! یہ میر ادوست ہے۔ اس کا نام فیر وز ہے۔ یہ پاکستان سے خاص طور پر ویزالے کر مجھ سے مطنے آیا ہے۔''

مر ہشہ تھانیدار نے کہا۔ ''بات کیا ہے بولو۔ کیااس کی جیب کٹ محی ہے جمبر میں ؟''

جشید نے کہا۔ "ارے نہیں کھاٹڈ کر بابو! آپ کے ہوتے ہوئے علاقے میں ایسے جرائم بھلا بھی ہو کتے ہیں۔"

" كركيابات ب؟ " تفانيدار في وجمار

تب جمشید نے تھانیدار کو بتایا کہ میرے دوست ہے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ اُس نے جمبئ میں آنے کے فور اُبعد پولیس سٹیشن رپورٹ نہیں کی تھی۔"

تھانیدار نے اب مجھے گھورتے ہوئے دیکھااور پوچھا۔ ''تم بمبئی کس روز اع ئے تھے ؟''

میں نے کہا۔'' ایک دن پہلے انٹر ہوا تھاسر! بس رپورٹ کر نایاد نہیں رہا۔ آئی ایم ویری سوری سر!''

تخانیدارنے کہا۔"اپنایاسپورٹ د کھاؤ۔"

میں نے پاسپورٹ دے دیا۔ تھانیدار دیر تک پاسپورٹ کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھتار ہا۔ پھر اس ورق کو بڑے غور سے د کھا جس پر میر اویزالگا ہوا تھااور ساتھ ہی بھارتی ہائی کمشنر کی مہر گلی ہوئی تھی۔

تمانیدارنے پاسپورٹ جھے واپس دیتے ہوئے جشیدے کہا۔ "سیٹھ!پاسپورٹ آتے ہی انہارے دوست کاایک دم ٹھیک ہے۔ ویزا بھی ٹھیک لگا ہوا ہے۔ گراہے آتے ہی الیان میں رپورٹ کرنی چاہئے تھی۔ اس نے بالیا نہیں کیا اس لئے جھے قانونی اوروائی پوری کرنی ہوگ۔"

جشیدنے تشویش کے ساتھ پوچھا۔ "کس فتم کی کارروائی کھانڈ بکر ہا ہو!" تھانیدار نے ہنس کر کہا۔ "ارے سیٹھ! گھبر" آنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ الہارے دوست کو صرف اپنایا کتائی شناختی کارڈد کھانا ہوگا۔"

پھر تھانیدارنے میری طرف متوجہ ہو کر کہا۔" پلیز! پناشناختی کار ڈو کھاؤ۔" شناختی کارڈ میرے پاس کہاں سے آتا۔ میں نے کہد دیا۔"مر! پاسپورٹ پر یرے شناختی کارڈکی کائی کلی ہوئی ہے۔"

تھانیدار نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔''وہ تو میں نے دیکھ لی۔ میں اور پیٹل شاختی ار ڈدیکھناچا ہتا ہوں۔''

پاکستان سے جولوگ ویزالے کر انڈیا جائے تھے ان کے پاس ان کے شناختی کار ڈکا او ناخر ورکی ہوتا تھا۔ میرے منہ سے نکل گیا۔"مر! شناختی کار ڈ تو میرے پاس نہیں

تھانیدار نے جیران ہو کر کہا۔ ''دوسرے ملک سے جو کوئی غیر ملکی انڈیا میں آتا باس کے پاس اس کا شناختی کارڈ ہونا چاہئے۔ یہ قانون ہے۔ تمہارے پاس تمہارا ''یاختی کارڈ کیوں نہیں ہے؟''

روہنی میرے قریب بی تھی۔اُس نے مجھے ڈانٹنے ہوئے کہا۔"یہ کیا کہہ ویا تم نے؟ تہارا شاختی کارڈ میرے پاس موجود ہے۔ اپنی پتلون کی پچھلی جیب میں لیمو۔"

میں نے جلدی سے کہا۔ "آئی ایم سوری سر! میں بھول گیا تھاکہ شاختی کار ڈ تو

میں اپنے ساتھ لے کر چلا تھا۔ انجمی د کھا تا ہوں سر!"

میں نے پتلون کی دو جیبیں محض د کھانے کے لئے شولیں اور پھر پچھلی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری اٹکلیاں کی چیز سے عکرائیں۔ میں نے اسے باہر نکالا۔ یہ میرا پاکستانی شاختی کارڈ تھا۔ شاختی کارڈ و کھے کر میرے دوست جشید نے بھی اطمینان کا سائس لیا ورنہ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے شناختی کارڈ تھانیدار کے حوالے کر دیکھا اور بولا۔"بالکل ٹھیک دیا۔ اس نے شناختی کارڈ کو بروے غور سے الٹ ملیٹ کر دیکھا اور بولا۔"بالکل ٹھیک سے۔"

تخانیدار نے ایک رجٹر منگوا کر اس پر میرانام، پیته، پاسپورٹ قبہر اور تاری درج کی اور بولا۔'' آئندہ آپ بھارت آئیں تو اسی روز تھانے میں رپورٹ کرنانہ مجولیں۔''

جمشیر نے کہا۔ '' کھاٹڈ کر ہایو!اب آیا تو میں ای وقت اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔"

> روہٹی نے بھے سے کہا۔"بیہ معاملہ بھی ملے ہو گیا۔اچھاہوا۔" میں نے کہا۔"ہاں بڑااچھاہوا۔"

جمشید نے میری طرف کھے چونک کر دیکھااور بولا۔ "ہاں... برااچھا ہو کا ہے۔ چلووالی جلتے ہیں۔"
ہے۔ چلووالی جلتے ہیں۔"

جمشید نے کھانڈ بکر تھانیدار کونمنے کیااور ہم جیپ میں بیٹے کر واپس فلیٹ پر آ گئے۔ دو سرے دن شکار کا پروگرام بن گیا۔ رو ہنی کو میرے شکار کے پروگرام کا علم ہوا تو کہنے لگی۔ ''میر ادل نہیں مانیا کہ تم شکار پر جاؤ۔''

"كور؟" ميس نے كہا۔ "اس ميس كيا برائى ہے؟"

وہ پولی۔'' جنگل میں بدر وحوں اور آسیب کا زیادہ خطرہ ہو تاہے۔'' میں نے کہا۔'' سلطانہ!اب اگر مجھے یہاں رہتاہے تو میں بالکل پھر کا بت بن کر ڈ

یہاں نہیں رہ سکتا۔ کچھ سیر و تفریح بھی کرنی ہوتی ہے اور پھر ہم دونوں شروع ہی سے شکار کے شوقین رہے ہیں۔"

روہنی نے کہا۔ ''اور شاید تم بھولے نہیں کہ اس شکار کے شوق نے تمہیں اس معیبت میں پھنسادیا تھا جس میں تم ابھی تک بھینے ہوئے ہو۔ نہ تم شکار پر جنگل میں جاتے، نہ وہاں تمہیں بارش کی طوفانی رات میں پرانے قلعے میں بناہ لینی پڑتی اور نہ تہارے سامنے وہ قتل کی وار دات وہر ائی جاتی جس کے بعد تم میر می بدروح کو آزاد گرکے آج تک اس کی سز ابھگت رہے ہو۔ "

میں نے بنس کر کہا۔ ''سلطانہ! مقدر میں جو لکھا ہو تاہے وہ ہو کر رہتاہے۔اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے میرے ہاتھوں سے کام کروانا تھا کہ میں تمہاری بدروح کومر تبان سے نکال کر آزاد کر دوں تاکہ تم پچھتاوے اور ملال کے ایک طویل مر حلے سے گزر کر قدرت خداو ندی سے معافی حاصل کر سکو۔''

ر دہنی خاموش ہو گئی۔اس نے کوئی جواب ند دیا۔ میں نے کہا۔ ''اور پھر تم بھی تو میرے ساتھ ہوگی۔ تم ایک اچھی روح ہو۔ تہہیں کی ہاتوں کا پہلے سے علم ہو جاتا ہو گا۔ تم مجھے کئی مجی شطرے سے پہلے ہی خبر دار کر سکتی ہو۔''

روہنی کہنے گئی۔ '' یہ تہہیں 'کس نے کہا کہ روحوں کو پہلے سے گئی باتوں کاعلم ہو
جاتا ہے۔ جس طرح بعض آدمیوں کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے اور انہیں کسی
آنے والے خطرے کا شکنل موصول ہو جاتا ہے اس طرح ایک اچھی روح کو بھی کبھی
کمی کسی خطرے کی بات کا احساس ہو جاتا ہے لیکن کسی چیز کا تفصیل سے علم ہو جانا ایسا
نہیں ہو تا۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ہاں وہ اپنی رحمت سے کسی
نیک روح کو تھوڑ اسامیہ وصف دے دے یہ الگ بات ہے لیکن اس نیک روح پر واجب
بلکہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ قدرت کے دیتے ہوئے اس عطیے کو بے جا استعال نہ

وريان وبليكاآسيب

ی ثام کے وقت تالا بوں پر پانی چینے آتی تھیں مگر اس روز وہاں کوئی ہر ن و کھائی نہ الديس في جشيد سے كبا-"آج يہ مرن كس طرف إنى بينے فكل مح ميں؟" وہ کہنے لگا۔ '' میں بھی کہلی بار د کھیے رہا ہوں کہ تالاب پر ایک بھی ہرن نہیں ہے۔ چلو آ مے جلتے ہیں۔"

جنگل میں اس جگہ دو تین مچھوٹے بڑے تالاب تھے۔ ہم دوسرے تالاب پر گئے۔ وہاں مجمی کوئی ہرن یا چیشل شد ملا۔ اس طرح تیسرا تا لاب مجمی خالی پڑا تھا۔ جمشید الاا۔ " میں اپنی شکاری زندگی میں پہلی باریہ بات دیکھ رہا ہوں کہ شام کے وقت تالاب پرایک مجی مرن خبیں ہے۔ "

میں نے کہا۔' کہیں ہر ن ڈر کر اس جھل سے فرار تو نہیں ہو گئے؟'' جشید نے کہا۔ ''ایبا پہلے مھی نہیں ہوا۔ ہرن کو صرف شیر کا بی ڈر ہو تاہے لیکن ثیر سے ڈر کر آج تک کوئی ہرن جنگل چھوڑ کر جاتا نہیں دیکھا، نہ بھی ساہی ہے۔" " كرم رن كهال يط محة ؟"مين نے يو جما۔

جشيد بولا-"بيه معمه ميري مجهسة بابرب-"

رو ہنی اس وقت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔اسے معلوم تھاکہ اگر وہ مجھ ے کوئی بات کرے گی تواس کی آواز میرے سوااور کوئی نہیں سن سکے گا۔اس نے جھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ''شیر وان! مجھے اس جنگل میں کسی آسیب کی ہو محسوس ہو ، ی ہے۔ شاید ہرن اس آسیب کی بویا کر بی بہاں سے بھاگ گئے ہیں۔"

مں نے کہا۔ 'کیا جانور بھی آسیب اور بدروعوں سے ڈرتے ہیں؟'' میرایہ جملہ جمشید نے س لیا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ بیربات میں نے اس سے مخاطب

او کر کہی ہے۔ کہنے لگا۔ ''میرا خیال ہے جانوروں کو سی بدروح کا سب سے پہلے احماس موجاتا ہے۔ مرحمہیں بدروں کاخیال کہاں سے آگیا؟"

مجھے فور أاپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھے رو ہنی کی بات کے جواب خاموش رہنا

میں نے کہا۔ "اس کا مطلب ہے کہ تہمیں خطرے کا احساس تو ہو سکتا ہے تا؟" '' ہاں۔ تھوڑا تھوڑا۔ پیشکی احساس ہو سکتاہے۔''ر د ہنی نے جواب دیا۔ میں نے کہا۔ '' تو پھر میں شکار پر جانے سے کیوں ڈروں ؟اگر کہیں کوئی ایسی ولی بات ہونے والی ہو کی توتم مجھے خر کردیتایں ای وقت شکارے والی آ جاؤں گا۔" رومن كمن كلي " بهر بهي مير ادل نبيس مانتاك تم شكار كليك جنگل ميس جاؤ \_" میں ہنس پڑا۔ " سلطانہ! مجمی مجمی تم بالکل بچوں کی طرح ضد کرنے لگتی ہو۔" وہ بولی۔ 'کیا کروں۔ یہ میری تم سے محبت ہے جس کے ہاتھوں مجور ہو جالی ہوں۔ بس اس دنیا کی یہی ایک کمزوری میرے ساتھ رہ گئی ہے۔"

میں نے اور جشید نے شکار کی تیاریاں شر وع کر دیں۔ بند وقیں ، را تفلیں صاف كرك انہيں آئيل وغيره ديا كيا۔ جمشيد كے تين ملازم عبدل وغيره بھي جارے ساتھ شکار پر جارہے تھے۔ وہ ہمیشہ شکار پر ساتھ جائے تھے۔ عبدل شکار کا گوشت بزاا جما يكاتا تعااور بندوق كانشانه بهي بزاا ميمالكاتا تعا\_

آ خرا کیے دن ہم دو جیپوں میں شکار کا ساز و سامان ر کھ کر شکار پر روانہ ہو گئے۔ جیاکہ میں پہلے بیان کر چکا موں ہم جمبئ کے قریب جنگل میں ہی شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ یہ جنگل ہمارے دیکھے بھالے تھے۔ بمبئی ہے ہم دن کے وقت ناشتہ کر کے نکلے تنے۔ دو پہر کے وقت ہم جمبئ سے سوڈیڑھ سومیل کے فاصلے پرواقع ایک بہت بڑے اور کھنے جگل میں پہنچ گئے۔اس جگل میں ہرن، چیتل اور نیل گائے کا شکار بہت ما تھا۔ بھی بھی کوئی شیر چیتا بھی اس جنگل میں آ لکلتا تھا گر شیر اور چیتے عام طور براس جنگل کے بہت آ کے جہاں دریا بہتا تھادہاں بی رجے تھے۔

ہم نے گھنے جنگل میں ایک جگہ پڑاؤڈال دیا۔ عبدل دو تین جنگلی مر غیاں شکار کر كے لے آيا۔ انہيں بحون كر يكايا اور جم نے انہيں كھاكر كھے دير آرام كيا اور شام ہونے ہے کچھ دیریہلے جنگل میں شکار کے لئے نکل پڑے۔ ہر نوں کی ڈاریں عام طور منرور آئی تھی ورنہ مجھے اس کی ہو مجھی نہ آتی۔"

میں نے کہا۔" جنگل میں تو ہر قتم کی ہری رو حیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بری روح آئی ہواور شہیں دیکھ کر فرار ہو گئی ہو۔"

وہ بول۔ '' میر انجھی یہی خیال ہے۔ لیکن ہمیں ہوشیار ہو کر رہنا چاہئے۔ اگریہ بدروح یہاں آگئ تھی تو نتالیا کا آسیب اور رگھو پچاری کی بدروح بھی یہاں آسکتی ہے۔''

میری اس بات کے جواب میں رو ہنی کہنے گئی۔ ''ڈر شہیں صرف خدا کا ہو ٹا چاہئے۔اگر انسان کے دل میں صرف خدا کا ڈر ہو تو پھر وہ دوسرے ہر ڈر خوف سے اینے آپ نجات یالیتا ہے۔''

میں نے کہا۔ '' مجھے نیند آر ہی ہے۔ میں تو خیمے میں سونے جارہا ہوں۔ تم کہال یادُ گی سلطانہ ؟''

سلطانہ یعنی رو ہنی نے کہا۔'' میں تنہیں جھوڑ کر کہیں نہیں جا عتی۔ تم سو جاؤ میں تبہاری رکھوالی کرو**ں گ۔''** 

میں خیمے میں جاکر دری پرلیٹ گیا۔ایک طرف جمشید سویا ہوا تھااور خرائے لے رہا تھا۔ میں جنگل میں سارادن پھر پھر کر تھک گیا تھا۔ لیٹنے بی گہری نیند میں کھو گیا۔ بچھے کوئی خبر نہیں کہ میں کب تک سویارہا۔ پھر اچانک کی نے بچھے زور سے ہلایا۔ میں بڑ بڑا کر اٹھ جیٹھا۔ رو ہنی میرے اوپر جھکی ہوئی کہہ رہی تھی۔ "جلدی سے میرے ساتھ ہاہر چلو۔"

میں جلدی ہے روہنی کے ساتھ خیمے ہے باہر آگیا۔ باہر الاؤکی آگ مدھم پڑ

چاہئے تھا۔ میں نے روہنی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرار ہی تھی۔ میں نے جمشید سے کہا۔ ''یو نہی خیال آگیا تھا۔ جنگل میں سناہے آسیب اور بدروحیس را توں کو گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔''

جمشید بولا۔ ''میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ چلو داپس چلتے ہیں۔ صبح کے وقت نکلیں گے اس وقت پر ندوں کاشکار بھی بہت مل جائے گا۔''

ہم اپنے پڑاؤ پرواپس آگئے۔ ہم نے ایک چھوٹا ساخیمہ لگار کھاتھا۔ خیمے کے آگے ہم نے آگ کا الاؤر دوش کر لیا۔ اس کے دو فائدے تھے ایک فائدہ تو یہ تھا کہ آگ کے دھوئیں سے ہمیں مچھروں سے نجات مل جاتی تھی اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ آگ کی وجہ سے کوئی جنگی در ٹدہ اُس طرف نہیں آتا تھا۔

و ہیں ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ عبدل نے جانے بنادی۔ ہم چائے پینے اور باتیں کرنے لگے۔ رو ہنی ہمارے خیمے کے آس پاس پھر رہی تھی جیسے میری دیکھ بھال کر رہی ہو۔ جب رات کافی گہری ہو گئ تو جمشید بولا۔ ''یار! ججھے تو نیند آرہی ہے۔ میں سونے چلا۔''

وہ فیمے میں سونے چلا گیا۔ عبدل بھی برتن وغیرہ سمیٹ کر ایک در خت کے بینچ جاکر لیٹ گیا۔ ایک نو کر الاؤ کے قریب بندوق لے کر رات کی چو کیداری کرنے کے لئے بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اے پہرہ دینا تھااس کے بعد اس کی جگہ دوسز بے نوکر کونے لینی تھی۔

میں خیے کے باہر لکڑی کے سٹول پر بیٹھار وہٹی بعنی سلطانہ کی نیک روح کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے چو کس ہو کر میری خبر گیری کر رہی ہے۔اُس نے بھی جب مجھے اکیلا دیکھا تو میرے پاس آگئے۔ میں نے پوچھا۔''اب بھی تمہیں یہاں کسی بدروح کی بو محسوس ہور ہی ہے؟''

رو ہنی نے کہا۔'' نہیں۔اب بو محسوس نہیں ہو رہی۔ مگر کوئی بری روح یہاں

میں نے بوجھا۔"سلطانہ!جب میرے بازو پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ بندھاہے اور میرے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی ہے پھرتم میری اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ آسیب تو جھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔"

روہنی نے کہا۔ 'فشیر دان! تم شیش ناگن کے مبرے والی اگو تھی پر اتنا بحر وسہ نہ کرد۔ یہ مبرہ کسی بھی وقت تنہیں دھو کا دے سکتا ہے۔ اس آسیب اور بدر وحوں سے اگر کوئی طاقت تنہیں بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کے پاک نام والا تعویذ ہی ہے۔ تم اس پر بحر وسہ کر سکتے ہو۔ اس کے باوجود تنہیں نا فل نہیں ہونا چاہئے۔ رگھو اور نتالیا کا آسیب جشید کے کسی نوکر کے وہن کو اپنے تبنے میں کر کے اسے تکم دے سکتا ہے کہ قدیمبالاے بازوسے تعویذا تار کرلے آئے۔''

جھے تثویش کی لگ گئے۔ واقعی آگر ایبا ہو گیااور سوتے میں کس نے میرے بازو پر

تعویذ اُتار لیایا میری انگل ہے اگو تھی اُتار لی تو میں کیا گروں گا۔ رو ہٹی کا تو یہ

برو حیں کچھے نہیں بگاڑ کئیں گی کیو تکہ وہ ان کی منحوس دنیا ہے نگل آئی ہے بلکہ

برو حیں تواس کے قریب بھی نہیں آئیں گی لیکن میں روح نہیں ہوں۔ میں توایک

برو حیں تواس کے قریب بھی نہیں آئیں گی لیکن میں روح نہیں ہوں۔ میں توایک

مام کمزوریوں والا گناہ گار انسان ہوں جھے تو یہ برروحیں ایک سینڈ میں اپنے تبضے میں

گر لیس گے۔ لیکن میں نے اللہ کے خیال اور اس پر ایمان کی طاقت ہے اپنے دل کو

مضبوط کیااور رو ہٹی ہے کہا۔ '' سلطانہ! جھے اپنے خدا پر بھر وسہ ہے۔ میر ااپنے خدا پر

ایمان ہے۔ بری کی شیطانی طاقتیں جھے کوئی گزند نہیں پہنچا سیس۔ اس کے باوجود

میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا اور ہر وقت اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہوں

میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا اور ہر وقت اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہوں

چکی تھی۔ اس کے پاس جو ملازم پہرہ دینے جیٹھا تھا وہ بھی وہیں لیٹ کر سو چکا تھا۔ رو ہنی مجھے خیمے سے پکھ دور ایک تالاب کے پاس لے گئی اور کہنے لگی۔ ''یہاں جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ جاؤ۔''

میں جھاڑیوں کے پیچھے جھپ کر بیٹھ گیا۔ رو ہنی تیزی سے پرواز کرتی تالاب کی طرف گئی۔ رات کا اند حیرا چار ول طرف پھیلا ہوا تھا۔ جنگل پر ساٹا چھایا ہوا تھا گر رو ہنی جھے دکھائی وے رہی تھی۔ اُس نے بڑی تیزی سے تالاب کے اوپر ایک چکر لگایااور پھرای تیزی سے میرے پاس آگئے۔ میس نے آہتہ سے پو چھا۔ ''کیا بات ہوئی ہے سلطانہ ؟''

سلطانہ نے جھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر اٹھائے تالاب کی طرف مکنکی ہاندھے دیکھ رہی تھی۔ استے میں تالاب کی طرف سے جنگل کے سائے میں ایک الیم آواز آئی جیسے کوئی کمی کا گلاد ہارہا ہوادر اس کے گلے میں سے غرغر اہم کی آوازیں لکل رہی ہوں۔

یہ آوازیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ آوازیں دورے آرہی تھیں۔ پھریہ قریب سے
سنائی دینے لگیں۔ روہنی ایک دم سے تالاب کی طرف پرواز کر گئی۔ جیسے ہی وہ
تالاب کے قریب پیچی ڈراؤنی آوازیں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں۔ میں رو بنی
کودیکھ رہاتھا۔ وہ تالاب کے اوپر مسلسل دائرے کی شکل میں چکر لگارہی تھی۔ایک دو
منٹ تک وہ چکر لگاتی رہی پھر دہ داپس میرے پاس آگئ اور کہنے گئی۔ "میرے ساتھ
واپس چلو۔"

ہم خیمے کے باہر الاؤکے پاس آگر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا۔ ''کیا یہ نتالیا کا آسیب نفا؟''

رو ہنی نے کہا۔ ''اس کے سوائے اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری تلاش میں آیا تھا گر چھے آس پاس د کھے کرو فع ہو گیا۔''

°O

از ائم کاسر اغ نگا کروانیس آ جاؤں گی۔'' اور روہنی یعنی سلطانہ غائب ہوگئی۔

جمبئ میں مجھے اپنے دوست جمشید کے پاس رہتے ہوئے روہنی کے جانے کے بعد مزید ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن جمشید مجھے کہنے لگا۔ ''فیروز! تمہارے ویزے کی مرت ایک ماہ ہے۔ اس میں باتی دس گیارہ دن ہی رہ گئے ہیں۔ جمبئ میں کئی تاریخی مقامت ایسے ہیں جو تم نے ابھی تک نہیں دیکھے۔ ان میں ایلورا کے قدیم غار بھی میں۔

يس نے كہا۔ " بإل يار! ميں نے ان كانام تو سنا ہوا ہے۔ ان غاروں ميں كيا ہے؟" جمشید نے کہا۔"ان غاروں کی تاریخ سے کہ جب ہندوستان میں مہاتما گوتم بدھ کابدھ مت بوی تیزی سے بھیل رہاتھا تو یہاں کے ہندود حرم کے برہمنوں کو بزی تشویش ہوئی کہ اگر بدھ مت ای طرح پھیلتا چلا گیا توان کا ہند و مت څتم ہو کررہ جائے گا۔ مگر برہمن کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہندوستان میں راجہ اشوک کی عکومت تھی جو بدھ مت کاماننے والا تھااور جس کی وجہ سے بدھ مت کو بڑا فروغ مل ر ہا تھا۔ لیکن باد شاہ اور را جا ہمیشہ حکومت نہیں کرتے رہتے ۔ ایک نہ ایک دن وہ مر جاتے ہیں۔ چنانچہ راجہ اشوک بھی انقال کر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بر ہمن مینایتی نے تخت پر قبضہ کر لیااور بدھ مت کی جگہ ہندو مت کو سر کار می مذہب بنالیا۔اس کے ساتھ ہی ہر ہمن ازم کو ایک بار پھر عروح حاصل ہو ناشر وع ہو گیا۔ بر ہمن نواز ہندو بینا تی راجہ کے تھم ہے ملک میں ہے بدھ مت کی تمام نشانیاں منا ٠ ئى تئىں۔ بدھ مت والوں كى تمام خانقاميں اور عباد ت گاميں مسار كر دى تئيں اور ۸ ه را جول کی کیز و هکز شروع مو گئی۔ کئی را جوں کو کیز کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ینکروں کی تعداد میں بدھ راہب جنہیں جھکٹو کہتے ہیں ملک سے فرار ہو گئے اور نہوں نے سری لنکااور ہند چینی اور تبت میں جاکر پناہ لی۔ کچھ بدھ راہب ایسے تھے کہ

ہم تین دن تک جنگل میں شکار کھیلتے رہے۔ اس دوران رو ہنی میرے ساتھ رہ کر میری حفاظت کرتی رہی۔ پھر ہم والی جمبئی آگئے۔ جمبئی آنے کے بعد رو ہنی نے مجھے کہا۔ ''شیر وان! تمہمیں اکیلا چھوڑ کر جانے کو میر ادل تو نہیں چاہتا لیکن میر اجانا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہمارے دشن بجاری رگھو اور نتالیا کا آسیب ہمارے خلاف ضرور کوئی خطرناک منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے۔ ہمیں اُن سے بے خبر خہیں رہنا چاہئے۔ میں پند لگانا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے خلاف کیا ساز شیں کر رہے ہیں اور کیا چاہ چاہ ہیں تاکہ ہم پہلے سے اس کاوفاع سونچ لیں۔ "

'' گرتم کیاں جاؤگی؟'' میں نے رو ہئی ہے پو چھا۔' وہ کہنے گی۔'' یہ میں تہہیں نہیں بتا سی۔ لیکن اثنا تم یقین رکھو کہ مجھے پچھے نہیں ہو گااور میں اپنے اور تمہارے دشمنوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر کے ہی آؤں گی۔'' میں نے اُس سے بوچھا۔''کیا میں اس جگہ تمہار اانتظار کروں؟''

اس نے کہا۔ "اس سے محفوظ جگہ میرے خیال میں تمہارے لئے اور کوئی نہیں ہے۔ تم بالکل فکر نہ کرنا۔ میں در میان میں آکر تم سے ملتی رہوں گی اور تمہاری خیریت معلوم کرتی رہوں گی۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا اور وہ یہ کہ اپنے بازوے اللہ کے پاک نام والا تعویذ کی حالت میں بھی اپنے سے الگ نہ کرنا۔ "
میں نے کہا۔ "میں اسے بھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ تم بے فکر رہو۔ "
د و بنی نے کہا۔ "اب میں جارہی ہوں۔ یہت جلد میں اپنے و شمنوں کے نایاک

وران و بلكاآسيب

جن کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ہندوستان سے فرار نہیں ہونا جا ہے۔ اس طرع سے تو ہدوستان میں بدھ ند ہب کانام و نشان مجی باتی نہیں رہے گا وہ سر عام اے ند ہب کی اشاعت تو کر نہیں کتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ جمبئ کے قریب سمند میں پہاڑی غاروں میں جاکر چھپ گئے۔ان غاروں میں انہوں نے گوتم بدھ کی زندگی کے مختلف واقعات اور اس کے اصولوں کو غار کی دیواروں کے پھر دں پر تراش کر لکھنا شروع كرديا- كہتے ہيں كه مهاتما كوتم بدھ كے يہ جان نثار جيكشو كيارہ برس تك ان غاروں میں رہے اور اس دوران انہوں نے غاروں کی دیواروں پر مہاتما بدھ کے گئ یاد گار بت تراشے اور مہاتما بدھ کی تعلیمات کو غار کی پھریلی دیواروں پر کندہ کر دیا۔ وفت گزر تا گیا۔ ہندوستان کی سر زمین ہے مہاتما گوتم بدھ کا بدھ مت بالکل حتم کر دیا گیااور ہندومت کاراج ہو گیا۔ برجموں نے ایک طرح سے پھر عروج عاصل کر لیا۔ ان کاراجہ کے درباروں میں اس قدر زیادہ عمل دخل تھا کہ راجہ ان کی مرضی ایو چھے بغیر کوئی تھم صادر نہیں کر سکتا تھا۔ ان برہموں کو پند چلا کہ جمبی کے ابلورا غاروں میں کھے بدھ راہوں نے گوتم بدھ کی زندگی کے حالات اور اس کی تعلیمات کندو کی ہیں تووہ فور اغاروں میں پہنچ گئے۔وہاں انہوں نے بدھ مت کی کئی مور تیاں اور جھے اور کندہ کی ہوئی تغلیمات توڑ پھوڑ ڈالیں اور ان کی جگہ ہندود ھرم کی دیج ی دیج تاؤں کے عربال جمعے بنادیئے۔ بس میہ ہے ایلور اکے غاروں کی مختر ی تاریخ . . . . کیا اب تم ایلورا کے غاز دیکھنا پہند نہیں کر و ہے ؟"

میں نے فور اُ کہا۔''کیوں نہیں۔ میں انجی تہارے ساتھ ایلورا کے غاروں میں طلخے کو تیار ہوں۔''

جمشید بولا۔"ایسا کرتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد چلیں گے۔ آئ مجھے دن میں کاروبار کے سلسلے میں ایک جگہ جانا ہے۔"

چنانچ ہماراسور ج غروب ہونے کے بعد کا بلورا کے تاریخی غار د کھنے ہ بروگراہ

بن گیا۔ دو پہر کو جمشید اپنے کاروباری سلسلے میں کسی سے ملنے چلا گیا۔ وہ سورج غروب ہوئے سے ایک گھنٹہ پہلے واپس آگیا۔ کہنے لگا۔ ''بس ہم چائے پی کر چل پڑیں گے۔''

میں نہاد ھو کرتیار ہو گیا۔ جشید بھی منہ ہاتھ دھو کر آگیا۔ ہم چائے منگوا کر پینے گئے۔ میں نے جشیدے پوچھا۔''یہ ایلورا کے غاریباں سے کتنی دور کس جنگل میں میں ۴''

> محشيد بوفا-"بيد جنگل شي ميس بلكد سندر يس بين- " "كيا مطلب ؟" ميس في يو جهان

جمشید کہنے نگا۔ '' جن پہاڑیوں کے اندر سے غار ہیں وہ پہاڑیاں جمبئی کے ساحل سے کچھے فاصلے پر سمندر میں واقع ہیں۔وہاں تک سٹیر چلتے رہتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے سیاح دور دور سے میہ عجیب وغریب غارد کچھنے آتے ہیں۔''

یہ جان کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمیں کسی دور در از جنگل میں نہیں جانا پڑے گا۔ چائے پینے کے بعد جمشید نے عبدل سے کہا۔'' جیپ باہر ٹکالواور ہمیں گیٹ دے آف اغراتک مجھوڑ آئ۔''

گیٹ وے آف انڈیا بمبئ کے شال جنوب ہیں ساحل سمندر پرایک بارہ دری ہے اگر یز دل نے بنایا تھا۔ چو نکہ انگریز ہندوستان میں سمندر کے راستے ہے آئے سے انگریزی طرز سے اس لئے انہوں نے یادگار کے طور پر یہ بارہ دری تقییر کرائی تھی۔ یہ انگریزی طرز تقیم کا نمونہ ہے۔ چاروں طرف اس کے چھ کور ستون ہیں۔ عقب میں سیر ھیاں سندر میں انرتی ہیں جہاں ایک گھاٹ برے اس گھاٹ پر ہے لوگ بھتیوں اور سٹیر جان ہی ہی جہاں ایک گھاٹ برے لوگ بھتیوں اور سٹیر چلتے ہیں۔ ایلورائے غاروں کو بھی ای جگہ سے سٹیر چلتے ہیں۔ ایلورائے غاروں کو بھی ای جگہ سے سٹیمر چلتے ہیں۔ ایلورائے عاروں کو بھی ای جگہ سے سٹیمر چلتے ہیں۔

عبدل ہمیں گیا واسے آف انڈیل بارہ دری ٹائپ کی تاریخی محارت کے پاس

چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ہم نے چیچے گھاٹ پر آکر ٹکٹ لئے اور ایلورا کے غاروں کی طرف جانے والے سٹیم میں سوار ہو گئے۔ سٹیم میں پکھ غیر ملکی سیاح مر داور عور تیں بھی بیٹھی تھیں۔ سٹیم سمندر میں روانہ ہو گیا۔ ایلورا کے غاروں والی پہاڑیاں ساحل سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہم دس پندرہ منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔

ایلورا کے گئی تاریخی غار تھے جو پہاڑیوں کے اندرا یک دوسر ہے سے ملے ہوئے
سے ۔ ایک جگہ ہے ہم نے ککٹ لئے اور پہلے غار میں داخل ہوگئے ۔ یہ غار واقعی ہڑے
پراسر ار تھے۔ ان کی چھتیں بہت اونچی تھیں اور دیواروں کو کھود کر کہیں پھر وں میں
مور تیاں تراثی ہوئی تھیں اور کہیں راجہ کو در بار لگائے دکھایا گیا تھا۔ اگر چہ برہمنوں
نے اپنے دور اقتد ار میں بدھ مت کی بے شار نشانیوں کو منادیا تھا گر پھر بھی پچھ ان
کے ہاتھوں سے نے گئی تھیں۔ ان میں مہاتما بدھ کی پیدائش سے لے کر ان کے گیان
عاصل کرنے تک کے خاص خاص واقعات جو دیواروں پر تراشے گئے تھے ابھی تک
عاصل کرنے تک کے خاص خاص واقعات جو دیواروں پر تراشے گئے تھے ابھی تک
تھے۔ پھر کی وہ سلیں بھی محفوظ تھیں جن پر پائی زبان میں بدھ مت کی خاص خاص
تعلیمات کندہ کی ہوئی تھیں لیکن زیادہ مور تیاں بندو مت کی دیو مالا کی دیو ی دیو تاؤں
کی تھیں۔ دیواروں پر راجہ کے در بار میں دیو داسیوں کو رقص کرتے ہوئے بھی

ہم نے گھوم پھر کر تین چار غار و کیھے پھر ذراسانس لینے کے لئے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک گائیڈ عورت جس نے گائیڈ کی ور دی پہنی ہوئی تھی ہمارے پاس آئی۔ ہمیں نمستے کیا اور بولی۔ ''سر! آپ نے ابھی تک شاید متھر اوّلی کا غار نہیں دیکھا۔ سر!اگر آپ نے متھر اولی غار کو نہیں دیکھا تو یقین کریں کہ آپ نے پچھ نہیں دیکھا۔ اس غار کو دیکھنے دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں اور غارکی تصویریں اتار کر لے جاتے ہیں۔''

میں تھک گیا تھا۔ ویسے بھی بیٹھے ان بنوں اور مور تیوں والے عاروں سے کوئی زیادہ دلچیں نہیں تھی۔ جتناد کھنا تھا بس دیکھ لیا تھالیکن جمشید اس قتم کی تفریحات کا بڑادلدادہ تھا۔ کہنے لگا۔''اچھا؟ یہ متھر اولی کاغار کہاں پرہے؟''

گائیڈ عورت نے کہا۔ '' سر ان بی پہاڑیوں میں ہے۔ یہاں ہے آگے تیسر اغار ہے۔ میرے ساتھ چلیں۔ میں آپ کو اس غار میں بنی ہوئی تصویروں کی تاریخ بھی بناتی جاؤں گی۔ میری فیس کی پر داہ نہ کریں۔ میں آپ ہے پچھ نہیں اوں گی۔'' جمشید بڑا کفایت شعار تھا۔ یہ سن کر کہ وہ مفت میں متھر اؤلی غار کی سیر کرے گا فوراً چلئے کو تیار ہو گیا۔ پیتہ نہیں کیا بات تھی کہ میر ااس غار کی طرف جانے کو دل مہیں ہاتا تھا گر جمشید ججھے تھینے کرائے ساتھ لے گیا۔

متھر اول کا غار دوسرے غاروں کی نسبت زیادہ کشادہ نہیں تھا بالکل تک گلی کے طرح تھا۔ جیت بھی زیادہ او نجی نہیں تھی۔ کہیں کہیں دھی روشنی والے بجل کے بلب جل رہے تھے۔ دیواروں پر ان کی مدھم روشنی میں عجیب و غریب بندو دیوی دیو تاوں کی ابھری تھیں۔ غار میں داخل ہوتے ہیں میرے دیو تاوں کی ابھری ہوئی تھیں۔ غار میں داخل ہوتے ہیں میرے بل پرایک بوجھ سابڑ گیا۔ میر ادل فور اوبال سے واپس چلے جانے کو چاہا گر جمشید کے شوت کود کھ کر میں خاموش رہا۔ جمشید بڑے اشتیاق کے ساتھ دیوار پر کندہ مور تیوں اور تصویر وں کو دیکھ رہا تھا۔ گائیڈ عورت ایک ایک مورتی اور تصویر کا تاریخی پس منظر بیان کر رہی تھی۔ عارکی فضا میں جھے تھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بادل افواستہ جمشید کے ساتھ میں تھی۔ میں بادل

گائیڈ عورت ایک تصویر کے پاس جاکر زُک گئی۔ اس تصویر میں ایک ڈانس ار نے والی نر تکی یادیود ای ایک سانپ کواپنے جسم کے ساتھ کپیٹے رقص کے پوزیں اکھائی گئی تھی۔ دونوں جانب عجیب ڈراؤنی شکلوں والے لوگ زمین پر چو کڑیاں مار کر ایٹے ہوئے تتے۔ گائیڈ عورت نے کہا۔ ''یہ متھر اوکی نر تکی ہے۔ کہتے ہیں یہ راجہ اس کے بعد متھراؤلی نر تکی صرف اس وقت ڈانس کرتی جب راکھششوں نے آنا او تاتھا۔"

جمشدنے پوچھا۔ "بیر سانپ جو اس عورت نے اپنے جسم پر لپیٹا ہواہے کیا ہیر ناگ دیو تاہے؟"

گائیڈ عورت نے کہا۔ "نہیں۔ یہ ناگ دیوتا نہیں ہے بلکہ ناگ دیوتا کی طرف ہے مقر اوکی کی نگرانی کرنے والا سانپ ہے۔ ناگ دیوتا پا تال کے راکھششوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پتی مقر اوکی کو راکھشش اپنے ساتھ پا تال میں لے جا کیں۔ چنا نچہ اس نے خفیہ طور پر ایک زہر یلا سانپ متحر اولی کے جم کے گرد لیبیٹ دیااور مقمر اوکی کو خبر دار کر دیا کہ اگر بھی اس نے کی راکھشش سے کوئی نے کی راکھشش کے ساتھ پا تال میں جانے کا ارادہ کیا یا کی راکھشش سے کوئی بات کی تو یہ سانپ ای وقت اسے ڈس لے گا اور یہ سانپ اتناز ہر یلا ہے کہ اس کے بات کی تو یہ سانپ ای وقت اسے ڈس لے گا اور وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس کے بات ہی مقمر اوکی مجبر کو آگ لگ جائے گی اور وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس کے بہت مقمر اوکی مجبور تھی کہ سانپ کو ہر وقت اپنے جسم کے ساتھ لگائے رکھے رہے یہ سے مقمر اوکی مجبور تھی کہ سانپ کو ہر وقت اپنے جسم سے لپٹار ہوں گا۔ ایک یہ کہ سانپ نے ایک جبر کی تا تھ راگھ نہیں ہوں گا۔ ایک

میں اس گائیڈ کی خرافات سنتے سنتے تنگ آگیا تھا۔ میں نے جھنجلا کر کہا۔" تم یہ کیا اُٹھا کہانی لے جمیعی ہو۔ ہمیں ان با توں سے کوئی دلچپی نہیں ہے۔ چلو جمشید واپس ہلو۔"

گائیڈ عورت نے میری طرف چونک کردیکھااور اس کمیے بجھے ایک نظروں سے المحیے اس نے کہے ایک نظروں سے المحیے اس نے کہلی بار بجھے دیکھا ہواور جھے اس جگہ دیکھ کر چران ہورہی ہو۔ اس کے چبرے پر جھے حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کا عضر بھی دکھائی دے رہاتھا۔ اس کے چبرے پر جھے حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کا عضر بھی دکھائی دے رہاتھا۔ اس نے کہاتی ہوئی آوازیش کہا۔"مہاراج! جھے معاف کردیں۔ میں نے آپ کو

برماجیت کے دربار میں سانپ کارقس کیا کرتی تھی۔ جب بدر قص کرتی تھی توزمین کے یئے پاتال سے راکھشش اس کار قص دیکھنے آجاتے تھے۔ اس تصویر میں آپ کو دونوں جانب جوڈراؤنی شکل والے بت نظر آرہے ہیں بدپا تال کے راکھشش ہیں۔ راجہ بکرما جیت ان راکھششوں کی بڑی سیوا کر تا تھا اور اپنا تخت چھوڑ کر چلا جا تا تھا تاکہ پاتال کے راکھششوں کی بڑی سیوا کر تا تھا اور اپنا تخت چھوڑ کر چلا جا تا تھا تاکہ پاتال کے راکھششوں کے آنے کے بعد سامنے ایک تخت خالی پڑا ہے یہ راجہ کا تخت نے جو راکھششوں کے آنے کے بعد تخت چھوڑ کر چلا گیا ہے۔"

جمشیدنے پوچھا۔'' یہ عورت جس کانام تم نے متھرا وُلی بتایا ہے، سانپ جسم کے گرد لپیٹ کر کیوں رقص کر رہی ہے؟ کیا یہ کوئی خاص ڈانس تھا؟''

گائیڈ عورت نے کہا۔ دومتھراؤلی نر تکی کے بارے میں پرانی کتابوں میں لکھا ہے
کہ دہ آگ کے دیو تا ہے بیابی ہوئی تھی۔ مگر وہ راکھششوں ہے بہت ڈرتی تھی اور
ان کو اپنار قص دکھانے ضرور ان کے پاس پا تال میں جایا کرتی تھی۔اس کی خبر ناگ
دیو تاکو ہوگئی۔اس نے متھر اؤلی نر تکی کوڈس کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش پا تال کے
ایک گہرے غار میں پھینک دی۔ پا تال کے راکھششوں کو جب پہنہ چلاکہ ناگ دیو تا
نے حسد میں آکر ان کی پندیدہ نر تکی متھر اؤلی کو ہلاک کر دیا ہے تو وہ اس غار میں بھنچ
گئے جہاں متھر اؤلی نر تکی کی لاش پڑی تھی۔

ہندود یو مالا کی کتا یوں میں لکھا ہے کہ راکھششوں نے اپنے جادو کے زور ہے۔
مقر اوُل کو پھر سے زندہ کر دیااور اسے بکر ما جیت کے دربار میں لے گئے اور راجہ سے
کہا کہ یہ مقمر اوُل نر تکی ہے۔ جمین اس کا فرت اچھا لگتا ہے ہم اس کا فرت و کھنے
تہمارے دربار میں آ جایا کریں گے۔اس وقت دربار میں ہمارے اور فر تکی مقمر اکے
سوااور کوئی نہیں ہونا چاہئے۔راجہ نے ہاتھ یا ندھ کر کہا۔ مہمان دیج تاؤ!ایرا بھی ہوگا۔
یہ میرت لئے بڑے سو بھاگ کی بات ہے کہ آپ میرے دربار میں پدھاریں گے۔

يبجانا نبيس تعابه

اس کے ساتھ ہی ہندوگا ئیڈ عورت نے ہاتھ جوڑ کر میرے آگے سر جھالیااور منہ ہیں منہ ہیں سنسکرت کا کوئی اشلوک پڑھا۔ جمشید کو تو جیران ہو تا ہی تھا میں خود حیران ہو کراس عورت کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے لیکن میں نے اس کے عجیب سے جملے پر زیادہ غور نہ کیااور جمشید کا بازو کچڑ کرواپس چل پڑا۔ جمشید میرے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا۔ ''اس عورت نے تمہیں یہ کیا کہہ دیا کہ مہاراج مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کو بیجانا نہیں۔''

یں نے کہا۔ "ارے یہ سب ان لوگوں کی ڈرامہ بازی ہے۔ یہ اس طرح گی باتیں نہ کریں تولوگ ان کی باتوں پر اعتبار کیے کریں اور یہ ان ساحوں سے چیے کیے پٹوری ؟"

جشید بولا۔"لیکن اس نے توہم ہے کچھ بھی نہیں مانگاتھا۔" " یہ بھی اس کاایک ڈھونگ تھا۔" میں نے جواب دیا۔

کہنے کو تو میں نے جمشدے یہ کہہ دیا تھالیکن دل میں سو پینے نگا تھا کہ اس عورت کو کہیں پیتہ تو نہیں چل گیا کہ میر ا تعلق بدروحوں ادر آسیبوں کی دنیا ہے کسی نے کسی صورت میں رہا ہے۔ یہ ہندوگا ئیڈ عورت ہندوؤں کی دیومالا کے ماحول میں رہنے وائی عورت تھی۔ ہو سکتا ہے اس ماحول میں رہنے رہنے اس میں اتنا شعور بیدا ہو گیا ہواور وہ ایسے لوگوں کو پہچان لیتی ہو جن کا تعلق دیو مالائی ماحول سے وابستہ ہویا وابستہ رہا

ہم ایلورا کے غاروں سے باہر نکل آئے۔

ماہر آکر جمثید نے کہا۔"میر اخیال ہے اس عورت نے محض ڈرامہ بازی ہی ک ہے۔تم ٹھیک کہتے ہو۔"

میں نے کہا۔ '' جشید!ان لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے۔ یہ اس قتم کی ہاتیں نہ

کریں توان کو کوئی نہ یو چھے اور سیاح خود ہی غاروں کی سیر کرتے رہیں۔"

ہم سٹیم میں بیٹی کر گیٹ وے آف انڈیا آگئے۔ یہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی کرئی اور اپنے فلیٹ پر آگئے۔ اس وقت رات کا پہلا پہر شر وع ہو چکا تھا۔ جمشید کا آنو ور کشاپ اور گیران رات وس گیارہ بج تک کھلا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وس بج تک کھلا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وس بج تک میں ور کشاپ میں ہی جمشید کے پاس بیٹھا او ھر اُدھر کی با تیں کر تار با۔ پھر جھے بہ عنودگی می طاری ہونے گی۔ میں نے جمشید سے کہا۔ "میں تو سونے جارہا ہوں۔ پری نیٹو آر ہی ہے۔"

جمشيد بولا- "بس ميس بهي تفوازي ويريس آربامول-"

میں او پر کمرے میں آکر پانگ پرلیٹ گیااور ایلور کے غار کی گائیڈ عورت کے جملے پر غور کرنے لگا کہ اس نے جملے و کچھ کہا تھائی میں واقعی کچھ حقیقت تھی کہ وہ محض ذرامہ بازی کررہی تھی۔اصل میں میں ایسے ایسے حالات سے گزرا تھا بلکہ گزررہا تھا کہ جس پرانسانی عقل مشکل ہی ہے یقین کر سختی تھی بلکہ عقل یقین کر ہی نہیں سکتی تھی۔ سو چنے لگا ہو سکتا ہے اس گائیڈ عورت نے میرے چہرے پر کسی بدروح کے ساتے کو گزرتے دکھے لیا ہو۔ آخر بدروحیں اور آسیب میرے چھچے تو لگی ہوئی ہی ساتے کو گزرتے دکھے لیا ہو۔ آخر بدروحیں اور آسیب میرے چھچے تو لگی ہوئی ہی ساتے کو گزرتے دکھے لیا ہو۔ آخر بدروحیں اور آسیب میرے چھچے تو لگی ہوئی ہی ساتے کو گزرتے دکھے لیا ہو۔ آخر بدروحیں اور آسیب میرے جھے تو لگی ہوئی ہی ساتے کو گزرتے دکھے لیا ہو۔ آخر بدروحیں کی نیج کی کو حش گرنے گا۔

ا بھی میں بیداری اور نیندگی در میانی حالت میں ہی تھا کہ اچا تک جھے رو ہنی کے جسم سے آنے والی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ٹیبل لیمپ اپ آپ دوشن ہو گیا۔ میں نے جلدی سے آئکھیں کھول دیں۔ میر نے سامنے رو ہنی کھڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور رو ہنی سے کہا۔ ''سلطانہ! اچھا ہوا تم آگئیں۔ اس و قت جھے تمہاری ہی ضرورت بھی۔''

رو بنی کے چبرے پرایک پراسر ارسا تبہم تھا۔وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی

اور مجھے تمثیکی باندھے دیکھنے گئی۔ میں نے کہا۔ '' آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا....''

رو ہنی کے چہرے کا تنہم غائب ہو گیا۔ اُس نے سجیدہ آواز میں کہا۔ ''شیر وان! مجھے معلوم ہے تنہارے ساتھ کیا واقعہ ہواہے۔ تنہمیں ایلورا کے غاروں میں نہیں جانا چاہئے تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم وہاں سے صحح سلامت واپس آ گئے ہو۔''

میں نے کہا۔ '' سلطانہ! میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا جشید مجھے زبروسی لے گیا تھا۔''

روہٹی نے بچھے بلکی ہی ڈائٹ کے ساتھ کہا۔ " تہہیں کوئی زبردتی موت کے منہ میں لے جائے گا تو کیا تم اس کے ساتھ چل پڑو گے؟ تم نے سخت غلطی کی تھی۔ تہباری قسمت اچھی تھی کہ تم وہاں سے نے کر آگے ہو۔ کیا تم نہیں جانے کہ اس قسم کی جگہیں جہاں دیوی دیو تاؤں کی مور تیاں اور بت ہوں منحوس ہوتی ہیں؟ اور تم فاص طور پر جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہو تمہیں توایی جگہوں میں جانے کا فام مجی نہیں لینا چاہے۔"

میں نے کہا۔'' مجھے معاف کر دو سلطانہ! مجھ سے غلطی ہو گئی۔وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسی غلطی تبھی نہیں ہو گی۔اب میں اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گا۔''

رو بنی خاموش ہو گئی۔ پھر کہنے گئی۔ "جھے تو جیسے ہی پتہ چلا کہ تم ایلورا کے غاروں میں گئے ہو جیس ای وفت واپس روانہ ہو پڑی تھی۔ جھے بمبئی کی فضا میں داخل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ تم خیریت کے ساتھ اس منحوس جگہ سے واپس اپنے فلیٹ پر پہنچ گئے ہواور میں سیدھی تہمارے پاس آگئا۔"

میں نے کہا۔ ''احیھا با !اب جھے معان بھی کردو۔ کہہ دیاناں کہ میں آئندہ ایک غلطی شہیں کروں گا۔''

روہنی نے مجت بحری ناراضکی کے لیجے میں کہا۔ "شیر وان! کیا تہہیں معلوم نہیں کہ ججھے تمہارا کس قدر خیال لگار ہتاہے۔ کیا تہہیں معلوم نہیں کہ میں تہہیں ان حالات سے نگالنے کے لئے کتی جدو جہد کر رہی ہوں۔ یقین کرو میں ایے ایسے خطرات مول لے رہی ہو جن کامیں بھی تصور بھی نہیں کر عتی تھی۔ صرف اور صرف اور صرف تہراری خاطر .... میں توایک روح ہی نہیں کر عتی تھی۔ صرف اور ایک ایک بری روح تھی اب ایک ایک روح ہوں جس کو معافی مل چکی ہوں۔ پہلے ایک بری روح تھی اب ایک ایک روح ہوں جس کو معافی مل چکی ہے اور جس کے گناہ اُس سے الگ کرویئے کے ہیں۔ پھر بھی میں ایک روح بی ہوں۔ تم ایک زندہ انسان ہو۔ میں تو ہر قتم کے حالات میں اپنا بچاؤ کر عتی ہوں گر تم بعض حالات میں اپنا بچاؤ کر نا تمہاری طاقت سے باہر ایس بھی میں ایک روئی ہوں کہ کی فیبی طاقت نے تمہاری مدو کی ہو اور تم ان خطر ناک ایک لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کی فیبی طاقت نے تمہاری مدو کی ہو اور تم ان خطر ناک اور منحوس غاروں سے زندہ فی کہ واپس آگئے ہو۔"

پھر اس نے میرا ہاتھ اپ ہاتھ میں لے لیااور بڑے در د کے ساتھ کہا۔
"فیروز! میں جانتی ہوں تم حقیقت میں شیر وان نہیں ہو۔ مگر تمہارا نقش ہو ہہو شیر وان کا ہے۔ جھے تمہاری آ واز میں، تمہاری آ نکھوں میں اور تمہارے ہات کرنے کے انداز میں شیر وان ہی شیر وان نظر آ تا ہے۔ شیر وان میر المحبوب بھی تھااور میر افاوند بھی تھا۔ اس نے جھے اتنا بیار دیا تھا کہ میں اس کے بیار کو مرنے کے بعد بھی نہیں بھل سکی ہوں۔ میں تم میں اپنے شیر وان کو بی دیچہ رہی ہوں اور نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پنچے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو خدا چانے پھر میں تمہاری شکل بھی دیکھ سکوں۔"

رو ہنی کی آوازا تنی اداس ہو گئی کہ اسے تسلی دینا میرا فرض بن گیا۔ میں نے کہا۔ "سلطانہ! میں تم سے ایک بار پھر وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تنہیں مجھ سے کہا۔" سلطانہ! میں ہوگا۔ اگرتم کہوگی تو میں اس وقت تک اپنے آپ کواس کمرے کبی کوئی شکایت نہیں ہوگا۔ اگرتم کہوگی تو میں اس وقت تک اپنے آپ کواس کمرے

میں بند کر لوں گاجب تک کہ تم ہمارے دشمنوں رکھو کی بدر دح اور نتالیا کے آسیب کا کام ختم نہیں کر لیتیں۔"

رو ہنی کے چہرے پر تبہم نمودار ہو گیا۔ کہنے گئی۔ " ٹھیک ہے۔ مجھے تم پر اعتبار آ
گیا ہے۔ میں نہیں چا ہتی کہ تم اس کمرے میں بند ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک باہر نکل کر
. چلو پھر و۔ لیکن کسی خطرے والی جگہ پر مت جاؤ۔ خواہ وہ کوئی جنگل ہو، کوئی غار ہو،
کوئی پر انی حو ملی ہو، کوئی اجاڑ، و بر ان گھنڈر ہویا کوئی و بر ان تاریخی قلعہ ہو۔ بمبئی میں
بے شار تفر کے جگہیں ہیں۔ پارک ہیں، ریستوران ہیں۔ تم جشید کے ساتھ وہاں جا
کرا یادل پہلا سکتے ہو۔"

میں نے کہا۔ "میں تہاری ہدایات پر پوراعمل کرون گا۔اب جھے بناؤکہ تم نے د شمنوں کی کہاں تک سراغ رسانی کی ہے؟ کیا کھے پتہ چلا کہ نتالیا اور رکھو کی بدروح مارے خلاف کیاسازش کررہی ہیں؟"

رو بنی بول۔ '' مجھے کافی حد تک ان کی ساز شوں کا پنة لگ چکا ہے۔ میں دوا یک دن میں تمہارے پاس تمہیں اور زیادہ مختاط رہنے کی ہدایت کرنے آنے ہی والی تھی۔ یہ تو مجھے اچا تک آنا پڑ گیا تا کہ تمہیں منع کروں کہ آئندہ ایلورا کے غاروں کی قشم کی سمی جگہ پر مت جانا۔''

"تالیااور رکھو ہمارے خلاف کیا سازش کررہے ہیں؟" بیس نے پوچھا۔ روہٹی نے کہا۔" وقت آنے پر ہیں تہہیں خبر دار کر دوں گی بلکہ بیس خود تمہاری حفاظت کے لئے تمہارے پاس آجاؤں گی۔ ابھی میں تمہیں صرف یہی کہوں گی کہ دہ جھے اور خاص طور پر تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے لئے بڑا خطر تاک جال بچھانے کی تیاریاں کردہے ہیں۔"

۔ میں نے کہا۔'' سلطانہ! کہیں ایبانہ ہو کہ وہ اپنی خطرناک ساز شوں میں کامیاب ہو چا کیں۔''

رو ہنی بولی۔ ''جب تک میں تہارے ساتھ ہوں تہہیں پکھ نہیں ہوگا۔ میں میں وقت پر تہہیں آنے والی مصیبت سے دور لے جاؤں گی۔ بس تم میری ہدایات پر الل کرتے رہنا۔''

''وہ تو میں کر تار ہوں گا۔'' میں نے اس کی تسلی کرتے ہوئے کہا۔ رو ہنی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہنے گئی۔''اب تم آرام سے سو جاؤ۔ میں پھر آؤں ۔''

ین نے کیا۔''اب جھے ہالکل نیٹو نہیں آر ہی۔'' اُس نے کہا۔'' تؤ کھر چلو کسی جگہ چل کر تھوڑی سیر کرتے ہیں۔ میری بھی آفر ''کے ہوجائے گ۔''

میں نے گہا۔ "کہاں جا کیں مے؟"

رو ہنی نے کہا۔ ''کہیں کسی باغ میں سمندر کے کنارے چلے چلتے ہیں۔ بمبئی میں بڑے باغ ہیں۔ چلو بال کیشر گار ڈن چلتے ہیں وہاں سے سمندر کا منظر رات کے وقت لاا خوبصورت و کھائی دیتا ہے۔''

بچھے خود بال کیشر گار ڈنز بہت پند تھے۔ یہ چوپاٹی کے شروع میں ایک بلند پہاڑی پرواقع تھے اور اوپر سے دور تک سمندر نظر آتا تھا۔ رات کے وقت میرین ڈرائیو کی قیوں اور فلیٹوں کی روشنیاں سمندر میں پڑتی تھیں تو وہ منظر اور زیادہ دلکش ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا۔ ''چلوو ہیں چلتے ہیں۔''

پھر بھے جمشید کاخیال آگیا کہ وہ توا بھی نیچے گیر انج میں ہی ہے۔ میں نے رو ہنی

ہا۔ "میں نیچ جمشید کو کہہ دیتا ہوں کہ سمندر کی سیر کرنے جارہا ہوں۔"

رو بنی ہنس پڑی۔ کہنے گئی۔ "وہ کیا سوچے گاکہ تم رات کے گیارہ بجے سمندر پر
لیا کرنے جارہے ہو؟اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہیں اس کھڑ کی

ہا ہر نگل جاتے ہیں۔"

ہم بال کیٹر کارڈنزیں آگر اُڑ گئے۔

ایک جگہ جہال سے یٹیج سندر میں میرین ڈرائیو کی روشنیوں کا جھلملا تا ہوا تکس نظر آرہا تھا ہم ایک نٹی پر بیٹے گئے۔ بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ وہاں اُتر نے کے بعد ہم دونوں اپنی انسانی شکلوں میں واپس آگئے۔

روہنی کہنے گئی۔ '' آج سے تین سو ہرس پہلے جس زمانے میں ، میں زندہ تھی اور ماری ریاست جھانسی کے قریب ہوا کرتی تھی جمبئ کا شہر ایسا نہیں تھا۔ تب یہ ایک ساطی بہتی تھی جہاں سے بھر ہ اور ایران سے سمندری جہاز مال لے کر آیا کرتے تھے۔اس وقت میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ شہر بھی ایساین جائے گا۔'' میں نے کہا۔'' جھے سمندر و کچھ کر اپنے وطن پاکستان کا سمندر اور کراچی کا روشنیوں والا شہریاد آھیا ہے۔''

روہٹی کہنے گئی۔ ''پاکتان بھی بڑا خوبصورت ملک ہے۔ وہاں کے لوگ بڑے
بادراور غیرت مندلوگ ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بناہے اور انشاء اللہ اسلام کے
ساتھ ہی تا قیامت سلامت رہے گا۔ تم نے ٹھیک کبا۔ کراچی شہر بھی بڑا خوبصورت
ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت تو کلفٹن پر اس کی رو نقیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔''
ہم اس قتم کی چھوٹی چھوٹی معصوم معصوم باتیں کرتے رہے۔ ایسی باتیں جن کا
بدر وحوں اور آسیبوں کی دنیاہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے میرے ذہن کو بھی
کافی سکون مل رہا تھا۔ نیکن میری تو تع کے خلاف روہٹی نے اچا تک موضوع بدل کر

میں نے کہا۔ ''یہ ٹھیک ہے۔ میں بتی بجھادیتا ہوں۔ در وازے کو اندر سے کنڈی گئی ہوئی ہے وہ بمی سنجھے گا کہ میں سو گیا ہوں۔'' روہنی نے کہا۔''میر اہا تھ پکڑلو۔''

میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور ہاتھ پکڑتے ہی رو ہنی کے ساتھ میں بھی غائب ہو گیا۔ ہم نے کھڑکی میں بھی غائب ہو گیا۔ ہم نے کھڑکی میں سے باہر بڑے آرام سے چھلانگ نگا دی اور نیچے گرنے کی بجائے ہوا میں تیرتے ہوئے اوپر کی طرف بلند ہونے گئے۔ ایک خاص بلندی پر پھھے کر وہ بنی جھے ساتھ لے کر بال کیٹر گار ڈنزکی ست پر واز کرنے گئی۔

0

لئےوىكانى ہے۔"

رو ہنی کہنے لگی۔ ''بے شک وہ تہمیں بدر وحوں کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچنے دے گا۔ لیکن ایک خیال میرے ؤہن میں آرہاہے۔'' دے گا۔ لیکن ایک خیال میرے ذہن میں آرہاہے۔'' ''کون ساخیال؟''میں نے رو ہن سے پوچھا۔

وہ بول۔''کیوں نہ میں اس تعویز پر ایک خفیہ دُعا پڑھ کر پھونک ماروں؟ اس طرح سے اس تعویذ کی طاقت میں زہر وست اضافیہ ہو جائے گا۔''

مجھے روہٹی کی میہ بات پسند نہ آئی۔ میں نے کہا۔'' نہیں نہیں سلطانہ! میرے لئے اللّٰہ کا نام ہی کافی ہے۔ یہی میر می حفاظت کرے گا اور پھر میں اسے کوئی تعویذ نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میر ہے باڑو پراللّٰہ کاپاک نام لکھا ہواہے اور وہی میر احافظ و مدد گارے۔''

روہنی نے کہا۔ " تمہارے ایمان کی پختلی پر مجھے بھی بھی رشک آنے لگتاہے۔ میں خود تمہارے خیالات کی حامی ہوں۔ لیکن ہمارا واسطہ بری روحوں اور ایک خطرناک آسیب ہے ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ حالات کے مطابق و فائی حکمت عملی میں ردو بدل کرتے رہیں۔ خدانہ کرے کہ تم کسی لمحے غافل ہو جاؤاور تنہیں غافل پاکر نتالیا کا آسیب تم پروار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔"

" پھر تم کیا جا ہتی ہو؟" میں نے رو ہن سے سوال کیا۔

روہنی نے کہا۔"میراخیال ہے کہ مجھے تعویذ پر خفیہ دُعا پڑھ کر پھونک مار ہی دین چاہئے۔اس سے تنہیں نقصان تو کچھ نہیں ہو گالیکن وقت پڑنے پر فا کدہ ضرور ہوگا۔"

میں نے کہا۔ ''اگر تم سمجھتی ہو کہ ایسا ضروری ہے تو مجھے کیااعتراض ہو سکتا ہے؟''اور میں نے اپنے دائیں باز و پر سے تعویذ اُتار کر رو ہنی کو دے دیا۔ شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی میں اسے پہلے ہی دے چکا تھا۔اب تعویذ بھی اسے دے دیا تھا متالیا کے آآسیب کی بات شروع کردی۔

کہنے گئی۔ ''اس د فعہ نتالیا کا آسیب اپنی غلام بدروحوں کی مدو ہے تمہیں اپ قبضے میں کرنے کے لئے جو سازش کر رہاہے وہ اتنی خفیہ رکھی جارہی ہے کہ میں کوشش کے باوجود اس کاسر اغ لگانے میں کامیاب نہیں ہوسکی۔''

میں نے کہا۔ ''تم توالک روح ہو۔ تم توان کے در میان غائب ہو کر جاسکتی ہو۔'' رو ہنی کہنے لگی۔ ''یہی تو میرے لئے سب سے بوی مشکل ہے کہ میں ایک الیم روح ہوں جس پر نتالیا کا آسیب قریب دیکھ کر حملہ کر سکتا ہے۔''

یں نے کہا۔ 'دگر سلطانہ! تم تو کہتی تھیں کہ کوئی بدروح اور آسیب تمہارے قریب نہیں آسکنا۔''

روہنی کہنے لگی۔ ''میں نے تمہیں صحیح کہاتھا کہ کوئی بدر وح اور آسیب ایک اچھی روح کے قریب آتے ہوئے ڈرتی ہے۔ لیکن جھے ان بدر وحوں کا خاتمہ کرنا ہے جس کے لئے جھے ان پر وار کرنے کے لئے ان کے قریب جانا ہوگا۔ جب میں ان کے قریب جاکران پروار کروں گی توجواب میں وہ بھی جھے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔'' ''پھراس کا کیا علاج ہے؟''میں نے یو چھا۔

روہنی نے ایک کمح کے لئے تو تف کیااور بولی۔''ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔وہ کہ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی اپنی انگل میں پئین لوں۔ اگریہ انگو تھی میرے پاس ہوئی تو بدروح جھ پر قریب سے بھی حملہ نہیں کر سکے گی۔''

میں نے کہا۔ ''آگر ایسا ہو سکتا ہے تو تم ابھی پیرا نگو تھی پہن لو۔ ''اور میں نے شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی انگل میں ہے اُتار کررو ہنی کو دے دی۔ اس نے فور اُاپل انگل میں پہن لی اور کہا۔ ''شیر وان! تم نے انگو تھی جھے دے دی ہے ،اب تمہار ک دفاعی طاقت آ و ھی رہ جائے گی۔''

میں نے کہا۔ "میرے ہازو پراللہ کے پاک نام کاجو تعویذ بندها ہواہ میرے

اور میں نہتا ہو کررہ گیا تھا۔ لیکن مجھے ذرائی بھی قکر نہیں تھی۔ میری محافظ اور خیر خواہ رو ہنی خواہ رو ہنی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی مجھے کوئی قکر ہوئی ہی نہیں چاہئے تھی۔ رو ہنی نے تعویذ اپنے ہاتھ میں لیا تعویذ بکل کی خویذ اپنے ہاتھ میں لیا تعویذ بکل کی چک کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میں نے جیران ہو کررو ہنی سے پوچھا۔ "سلطانہ! تعویذ غائب کیوں ہو گیا؟"

میرے دیکھتے دیکھتے رو ہنی کی شکل تبدیل ہو گئے۔ وہ چنے مار کر کھڑی ہو گئے۔ یہ
د کی کر میری آئیس پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرے سامنے رو ہنی کی بجائے نتالیا
کھڑی تھی۔ اُس نے ڈراؤنی آواز میں کہا۔ '' تعویذ اس لئے غائب ہو گیا کہ ہیں
تہماری سلطانہ نہیں ہوں بلکہ نتالیا ہوں۔ ہیں نے تہمیں کہا تھا فیروز تم مجھ سے نے کر
کہیں نہیں جاسکو گے۔ تم جہال بھی جاؤ گے میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی اور تہمیں اٹھا
کرلے جاؤں گی۔ تم نے بھی سے بیخ کے لئے اپنے اِردگر دبہت دیواریں کھڑی کر لی
تعمیں لیکن تم بھول گئے تھے کہ تمہارا مقابلہ کی بدروح سے نہیں بلکہ ایک آسیہ سے
اور آسیب تمہاری رو ہنی کا زوپ بدل کر بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے بھی
کیا اور اس وقت تم میرے قبضے میں ہو۔"

میں اتناخوف زوہ نہیں تھا جتنا مایوس اور اپنے آپ کو فکست خوردہ اور بے یار و
مدوگار محسوس کر رہا تھا۔ یہ منحوس آسیب اُس کا بھیس بدل کر بھی پر حملہ آور ہوا تھا
جس نے بچھے اس آسیب سے بچانا تھا۔ اب پھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کاش! بچھے پہلے پتہ
چل جاتا کہ میرے سامنے میر ی ساتھی اور مددگار رو بنی نہیں بیٹھی بلکہ نتالیا کا منحوس
آسیب بیٹھا ہے۔ میں جران تھا کہ نتالیا نے کس عیاری کے ساتھ بھی سے پہلے شیش
ناگن کے مہرے والی انگو تھی لی اور پھر میرے دفاع کا سب سے طاقتور ہتھیار اللہ کے
پاک نام والا تعویذ بھی جھ سے چھین لیا۔ بھے تو آسی وقت شک پڑگیا تھا کہ بیر و منی کی
نیک روح نہیں ہے جب مقدس نام والا تعویذ اُس کے ہاتھ سے عائب ہو گیا تھا

کیونکہ پاک تعویذ کمی بھی نجس بدروح کے پاس نہیں رہ سکتا تھا۔ مگر جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ میرے سارے ہتھیار جن سے میں اپناد فاع کر سکتا تھا میرے دشمن نے جھے سے چین لئے تھے۔ میں نے نتالیا سے کہا۔"نتالیا! تم آخر مجھ سے کیا جا ہتی ہو؟"

ا اُس نے کہا۔ ''وی جوایک پتنی اپنے پتی سے جاہتی ہے۔ میری تم سے شادی ہو چی ہے میں جاہتی ہوں کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو اور میرے سواکسی عورت کی طرف آگھ اٹھاکر مجھی نہ دیکھو۔''

میں نے کہا۔'' مگر میہ شادی جھوٹی تھی۔ میہ میری رضا مندی کے بغیر ہوئی تھی۔ تم نے زیرو تی جھے سے شادی کی تھی۔''

نتالیاکی آوازایک دم مر دانہ آواز بن گئی۔اس نے غصے بھرے لیجے میں کہا۔ "تم کون ہوتے ہواپی مرضی جتانے والے ؟ ہاں میں نے اپی مرضی ہے تم سے شاد کی کی تھی۔ مجھے تمہاری رضامندی کی پرواہ نہیں ہے۔جب کوئی آسیب کسی مر دیا عورت کو پند کر لیتا ہے تو پھر وہ اُسے ہمیشہ کے لئے اپنے پاس لے آتا ہے۔اُسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جس کو اُس نے پند کیا ہے وہ اس کے پاس رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا جاہتا۔"

میں بھی غصے میں آگیا۔ میں نے کہا۔ "بیہ بات ہے تو پھر میں بھی اپنی مرضی کروں گا۔ میں تمہادے ساتھ نہیں جاؤں گا۔"

نتالیا کی آواز عورت کی آواز میں بدل گئی۔ اُس نے ایک ہلکا ساقبقہ لگایا اور
بولی۔ ''فیروز! تم نے میر ن طاقت کو انجمی تک نہیں دیکھا۔ تم نے میر اصرف دلہن کا
روپ دیکھا ہے۔ تم نے مجھے آسیب کی شکل میں نہیں دیکھا۔ لیکن میں اپنا آسیبی روپ
انجی تمہیں و کھاؤں گی بھی نہیں کیونکہ تم ایک بے بس انسان ہواور میں اپنے عور ت
کے روپ میں ہی تمہیں اٹھا کرلے جا سکتی ہوں۔''

یں نے ایک بار پر عصیلی آواز میں کہا۔ ''میں نہیں جاؤں گا۔''

اور اس کے ساتھ ہی میں وہاں سے دوڑ پڑا۔ مجھے اپنے چیچے نتالیا کے قبضہ کی آواز سنائی دی۔ رات کا وقت تھا۔ بال کیشر گارڈنز خالی پڑا تھا۔ یہ باغ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں پہاڑی کے اُوپر داقع ہے میں ڈھلان پر در ختوں کے نیچے جھاڑیوں کو بیلانگنا جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ میر اخیال تھا کہ میں نتالیا کے آسیب نے دور نکل آیا ہوں۔ لیکن یہ میر اخیال خام تھا۔

دوڑتے دوڑتے اچانک میرے پاؤل بھاری ہو ناشر وع ہوگئے۔ پھر میری ٹائٹیر بھی بو جھل ہو ناشر وع ہوگئے۔ پھر میری ٹائٹیر بھی بو جھل ہو ناشر وع ہو گئیں۔ میری رفتار اپنے آپ آہت ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ پھر دوڑ رہا تھا جیسے فلموں میں کسی کو سلو موشن میں دوڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ پھر اچانک نتالیا میری بائیں جانب نمووار ہو گئی۔ وہ نہ دوڑ رہی تھی نہ چل رہی تھی۔ ور زمین تھی نہ چل رہی تھی۔ وزین سے بلند ہو کر میرے ساتھ ساتھ فضا میں تیر رہی تھی۔ اُس نے کہا۔ ''فیروز اُس حالت میں تم کہاں تک دوڑو گے ؟ کمب تک دوڑو گے ؟ تھک جاؤ کے اور میں تمہین تھکانا نہیں جا ہتی۔''

اور متالیانے بجھے بازوے پکڑلیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے بازوکو چھوامیر اجمیر اجمیر سن ہو گیا۔ پھر جھے کوئی ہوش نہ رہا کہ بیس کہاں ہوں ..... جب ہوش آیا توش نے دیکھا کہ بیس ایک پلٹک پر لیٹا ہوا ہوں۔ یہ پھر کی دیواروں والا کرہ ہے جس نی حجیت کے ساتھ جلتی موم بتیوں والا فانوس روشن ہے۔ سامنے دیوار پر کمی انسان کی کھو پڑی گئی ہوئی ہے۔ کرے کے کونوں میں اندھرا ہے۔ نہ کوئی کھڑ کی ہے نہ کوئی کھڑ کی ہے نہ دوئی دروازہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میر میں جسم کی نار مل توانائی واپس آ چگی ہے۔

میں بلنگ پراٹھ کر بیٹھ گیا۔

کرے کا ایک بار پھر جائزہ لیا۔ بڑا پر اسر ار ماحول تھا۔ ظاموشی اتنی تھی کہ مجھے اپنی سانس کی آواز صاف سائی دے ربی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جس مصیب

ے میں بیتا پھر تا تھاوہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے۔اب خداہی جس وقت ماہے گا مجھے امل مصیبت سے نکالے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت شاید ایسانہ کر سکے۔ بال کیشر گار ڈنز جس بیٹھ كررو بني كے ساتھ جو باتيں ہوئي تھيں وہ سب مجھے ياد آر ہي تھيں۔ كاش مجھے علم ہو جاتا کہ بیررو ہی نہیں نتالیا ہے اور رو ہنی کا جھیں بدل کر مجھے اپنے قابو میں کرنے آئی ہے۔ مجھے اصلی رو بنی یعنی سلطانہ کا خیال آنے لگا۔ خدا جانے وہ کہاں ہوگی اور جب والي جمشيد كے فليث ير آئے كى تو مجھے وہاں نہ ماكر كياسو سے كى كه ميس كهال جلا كيا موں \_ كيا أے ية لك سكے كاكه مجھے ساليا كا آسيب اغواء كر كے لے كيا ہوا ہے؟ شایداے پیتہ چل جائے۔شایداے پیتہ نہ لگے۔اگراہے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ نتالیا ك آسيب نے مجھ كس جكه قيد كرر كھا ہے تو كھر مير اكيا ہو گا؟ ميں يہال سے كيسے فراز ہو سکوں گا؟ مجھے ایسے لگ رہاتھا کہ مجھے کسی بہت بڑی قبر میں بند کر دیا گیاہے جس ے باہر نکلنے کے لئے کوئی دروازہ ہے ،ندرد شندان ہے،نہ کوئی کھڑ کی ہے۔ ا تنے میں سامنے والی د بوار میں چھیکی می روشنی ہو کی اور میں نے حالیا کو د بوار میں ے لکل کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ پلک پر میرے پاس آکر بیٹے گئے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرار ہی تھی۔ مجھے اس کی مسکر اہٹ کسی پڑیل کی مسکر اہث معلوم ہو رى مقى يرس نے نفرت بحرے ليج ميں كہا۔" حاليا تم نے جھے قيد توكر ليا بے ليكن یادر کھو میں یہاں ہے ایک نہ ایک دن فرار ہونے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔'' اُس نے مسکراتے ہوئے کہا۔" کہلی بات توبہ ہے کہ تم یہاں ہے بھاگ جانے کا خیال دل سے تکال دو۔ تم کھے بھی کر لو کے میری قید سے آزاد نہ ہو سکو گے۔ تمہاری روہنی بھی اگر جاہے گی تو تمہاری مدد کو شیس پنچ سکے گی۔اب تووہ بدروح بھی نہیں ر جی۔ اب تو اُس کے باب جھڑ گئے ہیں اور وہ ایک نیک آتما بن گئی ہے اور اچھی ر و حیں، نیک آتما کیں، بدر و حوں اور آسیبوں کی دنیا میں مجھی داخل نہیں ہو تیں۔وہ عا بیں بھی تواپیا نہیں کر شکتیں۔"

میں نے کہا۔" روہنی نہ سہی لیکن میر اخدا تو میرے ساتھ ہے۔ وہ ضرور مجھے اس عذاب سے نکال دے گا۔"

نتالیا کہنے گئی۔'' مجھے نہیں امید کہ اب تمہارا خدا بھی تمہاری کوئی مدد کرے۔ کیونکہ تمہارے پاپ، تمہارے گناہ تمہارے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔تم ایک کمزور اور گناہ گاہ انسان ہو۔ ہو سکتاہے شہیں تمہارے کس گناہ کی سز امل رہی ہو۔''

یں نے کہا۔ ''خدامیرے گناہ ضرور معاف کر دے گا۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں گی۔ کوئی گناہ نہیں کیا۔''

نتالیا کی مسکراہٹ ایک وم غائب ہوگئی۔ اُس نے تلخ لیج میں کہا۔ 'کیا تم نے روہنی کے ساتھ مل کر میری کھوپڑی کو زمین کے اندر سے نکال کر اسے کھڑے کھڑے کر کے جھے قبل کرنے کی کوشش نہیں کی ؟اس وقت تم جھ سے نے گئے تھے اس لئے کہ تمہارے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی تھی اور تمہارے بازو پر وہ تعویذ بندھا ہوا تھا جس نے تمہیں بچالیا۔ گر اب تمہارے پاس ان دونوں چزوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں تمہاری وقت میں تمہارا وقت میں تمہارا وقت میں تمہارا کون کی کھی کہوتی ہوتی۔ "

نتالیا کی آواز غضب ناک ہو کر مردانہ آواز میں تبدیل ہوگئ تھی۔وہ کہدری تھی۔ دن کھی۔ نظرت میں بدل جائے گی۔ بالکل اس طرح جس طرح میری آواز بدل کر آسیب کی آواز بن گئے ہے اور اگر جھے تم سے نفرت ہوگئی جو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے تو تم زندہ مہیں رہو گے۔"

حقیقت میہ ہے کہ میں ڈر گیا۔ایک تو نتالیا کی آواز بدل کر مر دانہ آسیب کی آواز ہو گئی تھی۔ دوسرے اس آواز میں بڑی دہشت تھی اور اس نے مجھے میر اخون پی

جانے اور میرے جہم کے گلاے کر کے کھا جانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ بڑی قانی ایسا کر سکتی تھی۔ وہ بڑی قانی ہے ایسا کر سکتی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں علم تھا کہ اس کا تعلق جب وہ زندہ محقی تو افریقہ کے ایک آدم خور قبیلے سے تھا۔ اُس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ہے گناہ انسانوں کو ہڑپ کیا تھا اور اُن کاخون پی کر انہیں موت کی نیند سلادیا تھا۔ شاید بی وجہ تھی کہ مرنے کے بعد اس کی روح نے ایک آسیب کی شکل اختیار کرلی تھی جو ایک روح نے ایک آسیب کی شکل اختیار کرلی تھی جو ایک روح کا سب سے کم ٹر اور عذاب والا دارجہ بیان کیا جاتا ہے۔

میں نے فیصلہ کرلیا کہ نتالیا کے ساتھ جھے محبت پیارے ہی رہناچاہئے تاکہ میں محبت پیارے ہی ہے۔ محبت پیارے ہی کیا سبیل ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی میں نے ای حکمت عملی پر عمل کیا تھا اور انڈیا ہے اے ہنی مون منانے کے بہانے پاکتان کے شہر راولپنڈی لے گیا تھا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اب بھی جمیان کے شہر راولپنڈی لے گیا تھا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اب بھی جمیان حکمت عملی سے کام لینا چاہئے تھا۔ میں نے سر جھکالیا۔ یہ ظاہر کیا جیسے میں نے ہم اٹھارڈال ویئے ہیں۔ یہ سر اٹھا کر نتالیا کی طرف دیکھا اور کہا۔"نتالیا! آخر میں ایک زندہ انسان ہوں۔ کی ایس عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جس کے ساتھ میاری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جس کے ساتھ میاری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جس کے ساتھ میاری خرجہ کے ساتھ میں شہو۔"

میر اتیر ٹھیک نشانے پر جاکر لگاتھا۔ نتالیا مسکر انے گئی۔ اُس کی آواز بھی عورت کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ اُس نے کہا۔ ''فیروز! تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ اور پھریہ بھی توسوچو کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گی۔ مجھے نہ بڑھایا آئے گانہ موت ہی آئے گی۔ تمہیں اور کیا ما ہے؟''

میں نے کہا۔" لیکن میں تو بوڑھا ہو جاؤں گا اور ایک دن کچھے موت بھی آ جائے گ۔ پھر تم کیا کروگی؟"

نتالیانے کہا۔ "میں تنہیں بوڑھا نہیں ہونے دوں گی اور تنہیں موت ہے بھی

بچالون گی۔ یہ میراتم سے وعدہ ہے۔"

میں جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ایسا کرنے کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور موت تو ہر حق ہے جس وقت میر اوقت پورا ہو جائے گا تو وہ ضرور آئے گا لیکن میں ایک خاص حکمت عملی پر چل رہا تھا۔ میں نے اُسے کہا۔"اگر الی بات ہو سکتی ہے تو پھر جھے اور کیا چاہئے۔ پھر تو میں ضرور تم سے محبت کرنے لگوں گا۔"

میں نے دیکھاکہ نتالیا کے چہرے پرایک عجیب دلکش می آگئ۔عورت آسیب ہو
یا چڑیل ہو۔ عبت شاید اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ میں نے نتالیا کی اس
کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اُس نے میر اہا تھ اپنے ہاتھ میں لے کرچوم
لیا۔

اُس کے ہونٹ ٹھنڈے تھے۔ جھے ایبالگاجیے کس نے میرے ہاتھ پر برف کی ڈلی رکھ دی ہو۔ میں جلدی سے ہاتھ چھے کھنچنا جا ہتا تھا گر میں نے ایبانہ کیااور دل پر جبر کرکے کہا۔" متالیا!کیاتم کچ مجھ سے اثناہی پیار کرتی ہو؟"

نتالیا کہنے گئی۔''تم میرے پیار کا ندازہ نہیں لگا سکتے۔ہم جب کمی انسان سے پیار کرتی ہیں تو ہمار اپیار اس انسان کی موت کے بعد بھی ختم نہیں ہو تا۔ہم اس کی موت کے بعد بھی اے اپنے پاس لے آتی ہیں۔''

میں نے اپنے دل میں کہا۔ خدانہ کرے کہ مجھی ایسا ہو۔ او پرے کہا۔ '' نتالیا! میں حجوث نہیں بولوں گا۔ ابھی جھے تم ہے اتنا پیار نہیں ہوا جتنا تہہیں جھے سے ہے لیکن اگر ہو گیا تو میں اپنے آپ کو دُنیا کاخوش قسمت ترین انسان مجھوں گا کیو نکہ میر اپیار موت کے بعد بھی زیدورہے گا۔ ''

یہ من کر نتالیا کا چہرہ خوشی ہے کھل اٹھا۔ اُس نے بے اختیار ہو کر میرے ہاتھ کو ایک ہار پھرچوم لیااور میر اہاتھ ایک بار پھر شنڈ انٹے ہو گیا۔ میں نے نتالیا ہے یو چھا۔ ''نتالیا! یہ بتاؤ کہ یہ کون می جگہ ہے جہاں تم ججے اپ

ساتھ لائی ہو اور کیا میں تمہارے ساتھ ساری زندگی اس بند کمرے میں گزار دول ای

نتالیانے بڑی نگاوٹ کے ساتھ کہا۔ ''جب تم جھ سے دل سے محبت کرنے لگو کے تو پھر تم یہاں سے باہر نکل کر اس دنیا کی سیر کر سکو گے جہاں میں تہہیں لے کر آئی ہوں۔ ابھی میرے ساتھ آؤ کم از کم میں تہہیں یہ ضرور دکھانا چاہتی ہوں کہ میں نے تہمیں کس جگہ رکھا ہوا ہے۔ آؤ۔''

اُس نے میر اہاتھ پکڑ لیااور ہم دونوں پلنگ پر سے اتر کر سامنے والی دیوار کی طر ف بڑھے۔ میں نے کہا۔ ''سامنے تو دیوار ہے۔ میں دیوار میں سے کیسے گزروں میں''

نتالیانے کہا۔" تمہاراہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ تم میرے ساتھ ہی دیوار میں ہے گزر جاؤ گے۔"

اورایابی ہوا۔ میں نتالیا کے ساتھ ہی دیوار میں ہے گزر گیا۔ دیوار کی دوسری
طرف آیا تودیکھاکہ سامنے ایک تک زینہ ہے جو اُو پر کو جاتا ہے۔ نتالیا جھے ساتھ لے
کرزینہ چڑھنے گی۔ زینہ ختم ہوا تو سامنے پھر ایک دیوار آگئ۔ وہ میر اہاتھ تھام کراس
دیوار میں ہے بھی نکل گئ۔ اب میں نے دیکھا کہ میں ایک شکتہ چہوتر ہے کہ پاس
کر اہوں جس کے او پر در میان میں ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ قبر پھر وں کو جو ڈکر بنائی
گئے ہادر اس کے سرہانے کی جانب قبر کے اندر سے در خت کی ایک سوکھی ہوئی شہنی
ہابر نکلی ہوئی ہے اور شنی کے او پر ایک انسانی کھویڑی شکی ہوئی ہے۔

یہ دکیے کر مجھ پر خوف ساطاری ہو گیا۔اس کا مطلب تھا کہ میں کسی قبر کے اندر لاد کر دیا گیا ہوں۔۔

> میں نے نتالیا ہے ہو چھا۔" یہ کس کی قبر ہے؟" نتالیانے مسکراتے ہوئے کہا۔" یہ تمہاری قبر ہے۔"

یہ سن کر میر ااو پر کا سانس او پر اور پٹیج کا سانس پٹیج رہ گیا۔اس منحوس پڑیل نے یہ کیا کہہ دیا تھا۔ کیاوا قعی یہ میری قبر تھی ؟ گریس توا بھی زیدہ تھا۔ میں نے نتالیا سے کہا۔'' گر نتالیا میں توا بھی زیدہ ہوں پھر میری قبر کہاں ہے آ

نتالیا کہنے گئی۔ ''اگر تم نے اس بار مجھ سے بھا گئے کی کو شش کی تو میں تہہار اخون پینے اور تمہارے جسم کے نکڑوں کا گوشت کھانے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو اس جگہ و فن کردول گی۔ پھر بہی تمہاری قبر بن جائے گی۔''

نتالیا میری طرف دیچه کر مسکرار ہی تھی۔اس کی مسکراہٹ میں ایک خون مجمد کر دیئے والی دہشت تھی۔ میرے بدن میں ایک مر دلہر دوڑ گئی۔

میں نے کہا۔ '' نہیں مثالیا نہیں۔اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی جو ضرور ہو جائے گی تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تم سے بھاگ کر جاؤں گا۔ پھر تو میں سار ی زندگی تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا۔''

نتاليانے خوش ہو كر كہا۔ "ميں مجى يبي جا ہتى ہوں۔"

میں نے موقع مناسب جان کر نتالیا ہے پوچھ لیا کہ بیہ کون می جگہ ہے؟ اس نے کہا۔ ''ابھی میں تہمہیں اس بارے میں پچھے نہیں بتاؤں گی۔ جب جھے یقین ہو جائے گا کہ تم نے واقعی میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں تہمیں خود اس دنیا کی سیر کراؤں گی۔''

میں نے ایک موہ سمجھے منصوبے کے تحت نتالیا سے زیروست اظہار مجت شروع کر دیا۔ وقت کا جمھے وہاں کچھ پیتہ نہیں تھا۔ پہلے دو چار دنوں تک جمھے یادرہا کچھ بعد نہیں تھا۔ پہلے دو چار دنوں تک جمھے یادرہا کچھ بھول گیا کہ اس قبر کے اندر رہتے جمھے کتنے دن گزر گئے جیں۔ نتالیا کے ساتھ میں بہیشہ بنس کر اور محبت کے انداز میں بات کر تا۔ اسے یہی تاثر دیتا کہ میں اس کے ساتھ بواخوش ہوں۔

ا یک روز دہ مجھے پوچھنے گئی۔ ''فیر وز! کیا تم چکے چھ سے محبت کرتے ہویا محض سے سب چھے دکھاوے کی خاطر کر رہے ہو؟''

میں نے کہا۔ '' نتالیا! میں پہلے تم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ مگر تہارے ساتھ رہتے ہوئے میں نے کہا۔ '' نتالیا! میں پہلے تم سے محبت نہیں کو تا تھا۔ مگر تہارے ساتھ بار بھی آ جاؤں تو مجھے تم ایسی و فادار اور محبت کرنے والی بیوی نہیں طے گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تہارے ساتھ رہ کر میں بھی بوڑھا نہیں ہوں گا۔ ہمیشہ ای ھالت میں تندرست اور جوان رہوں گا۔ یہ دولت تو مجھے دنیا کی کسی عورت کے یاس نہیں مل سکتی سوائے تمہارے۔''

محبت واقعی عورت کی کمزوری ہوتی ہے۔ عورت کتنی ہوشیار، عیار اور سنگدل کوں نہ ہو محبت کے دو بول اگر مسلسل اس کے کان میں پڑتے رہیں توایک بار تووہ ساری سنگ دلی اور میالا کیاں مجول جاتی ہے۔

لیکن میں انجی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بڑے مبر سے کام لے رہا تھا۔ ایسا کرنا بہت ضروری تھا۔ نتالیا بھی اتنی جلدی میر ہے بدلے ہوئے رویئے سے تبدیل ہونے والی جنس نہیں تھی۔ میں اس حقیقت سے آگاہ تھااس لئے ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لے رہا تھا۔

میر اخیال ہے جھے اس قبر نما کو مفری میں رہتے ہوئے شاید ڈیڑھ دو مہینے گزر گئے ہوں گے کہ ایک روز نتالیانے خود ہی کہا۔ ''فیروز! چلو میں حتہیں باہر کی سیر کرا لاؤں۔''

میں اس کے منہ سے یہی جملہ سننے کو ترس رہاتھا۔ پھر بھی میں نے اپنے اشتیاق کو ذراسا بھی ظاہر نہ ہونے دیا النا کہہ دیا۔ '' نہیں نتالیا! اب میر ابی یہاں بڑالگ گیا ہے۔ یہاں سے باہر نکلنے کو ذرائی نہیں چاہتا۔''

وہ میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے گئی۔ میں جانتی ہوں تمہار ایہاں سے نکلنے

کو جی نہیں چاہتاور نہ تم خود مجھ سے اس خواہش کااظہار کرتے۔لیکن آج میر ابھی دل اپنی دنیا کی سیر کرنے کو چاہتا ہے اس لئے میں تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔" اس وقت میں ئے کہہ دیا۔" تم کہتی ہو تو میں چاتا ہوں۔"

تالیانے میراہاتھ پکڑلیااور ہم دیوار ہیں سے گزر کراس بند قبر کے اندر سے باہر آگئے۔ وہ جگہ کس گھنے جنگل کے در میان واقعی تھی۔ ارد گرداو پنچ او پنچ گنجان در خت ہی در میان میں گول دائرے کی شکل میں بھی زمین خالی تھی جہاں تالیانے میری قبل از وقت قبر بنا کر جھے اس کے پنچ کو تھڑی میں قید کر رکھا تھا۔ اس نے میراہاتھ بنزی محبت سے پکڑا ہوا تھا۔ اس طرح نہیں پکڑا ہوا تھا جس طرح پولیس کسی مجرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جاتی ہے۔ ہم دونوں انسانی شکل و صورت میں چل رہے سے ۔ او پنچ گھنے در ختوں کے در میان ایک چھوٹا ساراستہ بنا ہوا تھا جس کے در میان ایک چھوٹا ساراستہ بنا میدان میں آگئے جہاں جنگلی جھاڑیاں اور گھاس آگی ہوئی تھی۔ میدان کے آخری میدان کے آخری میدان میں تا گئے جہاں جنگلی جھاڑیاں اور گھاس آگی ہوئی تھی۔ میدان کے آخری میدان کے آخری میں نے نتالیاسے پوچھا۔ ''کیا آگے کوئی قلعہ ہے جس کی بید دیوار ہے ؟'

نتالیانے کہا۔ '' بیراس قلعے کی دیوارہے جس کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہاں سے کوئی بھی اس دیوار کو پار کر کے دوسر ی طرف نہیں جا سکتا۔ اس دیوار پر میر کی غلام بدرو حیں چو ہیں گھنٹے پہر ودیتی ہیں۔''

میں نے کہا۔ ''مگر یہاں تو مجھے سوائے اپنے اور کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ پھر یہاں نے بھاگ کر کون جائے گا؟''

نتالیانے کہا۔ ''یہاں بھی ایک مخلوق رہتی ہے جو میرے قبضے میں ہے۔اسے تم نہیں دیکھ سکتے۔''

ميں نے يو چھا۔ "اس ديوار كے پاركياہے؟"

نتالیانے کہا۔ " پید بیل حمہیں نہیں بتاسکتی۔ آؤوالیں چلتے ہیں۔"

میں اس کے ساتھ گھنے پر اسر ار اور خاموش جنگل کے ننگ و تاریک راہتے میں
سے ہو تا ہواوالیں اپنی قبر نما کو نفر کی میں آگیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کو نفر کی میں
اس آسیبی عورت نتالیا کے ساتھ رہتے ہوئے نہ تو جھے بھوک لگتی تھی نہ بیاس لگتی
تھی اور نہ میں بچھ کھا تا تھا، نہ پیٹا تھا اور جھے کسی قتم کزوری بھی بھی محسوس نہیں
ہوئی تھی۔ تین چار دن کے بعد نتالیا جھے وہاں سے نکال کر پیچھے ور ختوں کے جھنڈ
میں لے جاتی تھی جہال در ختوں کی جھی ہوئی شاخوں کے در میان ایک جھوٹا سا
تالاب تھا۔ وہاں میں نہا تا اور نہانے کے بعد نتالیا کے ساتھ ہی اپنی کو نفر کی بلکہ جیل
میں آگر بند ہو جاتا۔

0

نتالیا کہنے گئی۔'' تو پھرتم مجھے راد لینڈی شہر میں چھوڈ کر کیوں چلے گئے تھے؟'' میں نے فوراً کہا۔'' میں تہمیں کیے بتاؤں نتالیا کہ اس وقت مجھ پر اپنی و نیا، انسانوں کی دنیا کے لوگوں اور اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے پاس واپس جانے کا خیال غالب آگیا تھا۔ آخر میں انسان ہوں۔ یہ کمزور ی توہر انسان میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کی دنیامیں ضروروا پس جانا چاہتا ہے۔''

نتالیا کہنے گئی۔''کیااب بھی اگر تنہیں اپنے لوگوں کا خیال آگیا تو تم جھے چھوڑ کر ملے جاؤ کے ؟''

میں نے کہا۔'' میں بڑاا حتق ہوں گااگر اب حمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں ذراسوچو جھے
تم ایسی عورت، انسانوں کی دنیا میں کہاں طے گی جوانتہائی حسین بھی ہو، جو جھے سے بے
پناہ پیار بھی کرتی ہو اور جس کے پاس رہ کر جھے پر عمر کا اثر نہ ہو تا ہو اور میں سداصحت
مند اور جوان رہ سکتا ہوں۔ نہیں نہیں نتالیا! آئندہ جھے پر اس قتم کا شک نہ کرنا۔ میں
تم ہے اب بھی جدا نہیں ہوں گا بلکہ میں تم سے بھی یہی کہوں گا کہ تم بھی جھے چھوڑ کر
نہ جانا۔''

نتالیا کا چیرہ ایک بار پھر خوشی سے کھل گیا۔ اُس نے کہا۔'' فیر وز! میں تم ہے الگ ہوئے کا بھی سوچ مجمی نہیں سکتی۔''

میں نے جان بو جھ کر چپرے کواد اس بناتے ہوئے کہا۔''لیکن نتالیا مجھے ایک بات مجھی مجھی پریشان کرتی ہے۔''

"كون ى بات؟" تاليانے به قرارى موكر يو جها۔

میں نے کہا۔''روہنی تمہاری دشمن ہے۔ وہ متہبیں مجھ سے جدا کرنے کی ضرور کو شش کرے گا۔''

نتالیا کہنے گئی۔ "اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے قریب بھی پھٹک سکے۔وہ ہمیں کیا جداکرے گی؟" نتالیا پر میں اپنے روئے ہے یہی فلاہر کر رہا تھا کہ چیں وہاں بڑا خوش اور مطمئن ہوں۔ایک بار میں نے اسے کہا۔'' نتالیا! یقین کرو۔ میرادل واپس اپن د نیامیں جانے کو بالکل نہیں چاہتا۔ دنیامیں تو میرے ساتھ کئ غم فکر گئے رہتے تھے کھانے پینے کا فکر، یہ فکر کہ بیمارند پڑ جاؤں، روپ چیے کا فکر۔ یہاں جھے کوئی فکر نہیں۔ یہاں میں نہ مجھی بیماری ہوا ہوں اور نہ مجھی معمولی ساسر در دہی ہواہے۔''

قالیا کہنے لگی۔ ''میہ جگہ تنہیں زمین پراور کہیں نہیں ملے گی لیکن ایک بات بتاؤ کیا تم ول میں اُب بھی میری وشمن رو ہنی کویاد کرتے ہو؟''

خواہ نتالیاایہ چڑیل ہی مخی گرعورت مخی اور حد کا جذبہ اس کے اندر مجی موجود تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''یقین کرو نتالیا! تم نے جھے اتن محبت، اتنا بیار دیا ہے کہ میرے دل میں رو بنی کا بھی خیال بھی نہیں آیا۔ پہلی بات تو سیہ کہ رو بنی ہے میں نے بھی بھی محبت میں کی تھی۔ وہ ضرور جھے ہے بھی بھی محبت کا اظہار کرنے لگ جاتی تھی لیکن میرے دل میں اس کے لئے محبت کا ذر اسا خیال بھی کہی خبیں آیا تھا بلکہ النا جھے اس سے کو فت ہونے لگتی تھی کیو نکہ اس کی وجہ سے میں خوا مخواہ کی مصیبتوں میں بھن گیا تھا۔ رو بنی اور تم میں زمین، آسان کا فرق ہے۔ وہ تہمار امقا بلہ نہیں کر سی بے تم نے تو پہلے دن ہی جھے دیکھتے ہی پیند کر لیا تھا اور جب میں نے جہیں بھارت کے شہر میں پہلی بار ویران خانقاہ میں دیکھا تھا جہال تم جھے لے میں نے جہیں بھارت کے شہر میں پہلی بار ویران خانقاہ میں دیکھا تھا جہال تم جھے لے کیس نے جہیں تو جھے تم بڑی اچھی گئی تھیں اور جھے تم سے محبیت ہوگئی تھی۔ '

یں نے کہا۔ ''لیکن اُس نے تہاری کھوپڑی کار از کہیں سے معلوم کر لیا ہے۔ وہ جان گئی ہے کہ اگر کسی طرح تمہاری کھوپڑی تلاش کر کے اس کو توڑ دیا جائے تو تہاری موت واقع ہو سکتی ہے۔''

نتالیانے ہلکاسا قبتہہ لگایااور کہنے گئی۔ ''وہ بڑی بے و قوف ہے۔ اس کو کہیں سے
میری کھوپڑی کا راز ضرور معلوم ہو گیا تھااور اُس نے میری کھوپڑی کو توڑنے کی
کوشش بھی کی تھی۔ لیکن اب الیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی کھوپڑی کوا بک ایسی خفیہ
حگہ پرچھپاکرر کھا ہوا ہے کہ جہال رو ہنی ایک ہزار سال تک بھی کوشش کرتی رہے تو
نہیں پہنچ عتی۔''

میں نے نتالیا سے بالکل نہ پو چھا کہ وہ کون کی ختیبہ جگہ ہے۔ جھے معلوم تھااگر میں نے پو چھا تو اُسے جھے پر شک ہو سکتا ہے کہ آخر میں جس لئے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا۔ ''بس۔ اب میری تیلی ہو گئی ہے۔ اب جھے یقین ہو گیا ہے کہ رو ہنی ہم دونوں کو جدا کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہونگا۔''

جھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ نتالیانے شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی جھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ نتالیانے شیش ناگن کے مہرے والی انگل میں جھی جھے نظر نہیں آئی تھی۔ اس وقت موقع تھا۔ بیس نے کہا۔"لین اگر رو ہی کسی مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ اس وقت موقع تھا۔ بیس نے کہا۔"لین اگر رو ہی تکی طریقے سے شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی تمہارے قبضے سے اُڑا کرلے گئی تو پھر تو تمہارا جادواس پر نہیں چل سکے گا۔ شیش ناگن کے مہرے والی انگو تھی کو ڈھال باکر رو ہی تم پر کاری وار کر سکے گی۔"

نتالیا کے پیرے پر کر ختل می آئی۔ ایک دم اس کی آئیمیں سرخ ہو گئیں اور اس کی آئیمیں سرخ ہو گئیں اور اس کی آواز بھی بدلی گئی۔ دہ بڑی ڈراؤنی سر دانہ آواز بھی بولی۔ ''روہنی بیں اتنی طاقت نہیں کہ میرے قبضے سے شیش ناگن کی انگو تھی اٹھا کرلے جاسکے۔اگر اس دفعہ اس نے ایبا کرنے کی کوشش کی تو بیں اسے لاواا گلتے جوالا تھی بیں جموعک دوں گی۔

وہ کچھلا ہوا پھر بن کراس دنیاہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غائب ہو جائے گی۔"

میں نے یہ پوچھنے کی بالکل جرات نہ کی کہ اس نے شیش ٹاگن کے مہرے والی اگو تھی کون می خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے صرف اتناہی کہا۔ '' مثالیا! رد ہنی کو ختم کرنے میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں یہ ہر گز گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ بچھے تم سے جداکر دے۔''

محبت کے یہ الفاظ من کر نتالیا کا چہرہ اور آواز اپنی اصلی حالت میں واپس آگئے۔ اُس کے چہرے پر پہلے ایسی د لکشی آگئی۔ اس نے میر اہاتھ تھام لیااور بولی۔ ''تم کیوں فکر کرتے ہو فیروز! جب میں نے حمہیں کہہ دیاہے کہ ہم دونوں کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکے گی تو بس سمجھ لو کہ ہم رہتی دنیا تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں سے ۔ "

میں نے فور اُجواب دیا۔ ''بس تالیا!اب بھیشہ کے لئے میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ اب میں جمی ایسی پریشانی کی بات زبان پر خمیس لاؤں گا۔''

نتالیانے محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر میر اہاتھ چوم لیااور میر اہاتھ برف
کی طرح شند اہو گیا۔اس طرح وہاں قبر نما کو نفری ہیں رہتے رہتے کچھ اور وقت گزر
گیا۔ یہ ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سال بھی ہو سکتا ہے۔ وقت کا بھے کوئی
اندازہ نہیں تھا۔اس دور ان ہیں نے اپنے رویئے سے یہ فابت کر دیا تھا کہ ہیں و نیا ہیں
اگر کی سے محبت کر تا ہوں تو وہ صرف نتالیا ہی ہے۔اسے بھی میر ی محبت کا یقین ہو
گیا تھا چنانچ اب وہ بھے بھی بھی اپنے ساتھ باہر جنگل کی سیر کو لے جاتی تھی۔اس
کے ساتھ جنگل اور قلعے کے بلند اور مضبوط ویوار کے آس پاس پھرتے ہوئے ہیں
ایک ایک چیز کو بڑے خورسے دیکھا تھا اور انہیں اپنے ذہن میں نقش کر لیتا تھا کہ کوئی
پید نہیں کب جھے یہاں سے فرار ہونا پڑجائے۔

میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں زیادہ دن وہاں نہیں رہوں گا اور وہ

وقت آن پہنچا تھاجب جھے وہاں سے فرار ہونے کی کو مشش کرنی ہوگ۔ایک دن نتالیا جھے قلعے کی دیوار کے اندر میدان کے مشرق کی جانب ایک پرانے کھنڈر کے قریب لے گئی یہ کھنڈر کسی قدیم مندر کا کھنڈر لگا تھا۔ دیواریں شکتہ ہور ہی تھیں۔ مندر کا دروازہ غائب تھااور جنگلی گھاس نے اندر جانے والے رائے کو آدھے سے زیادہ چھپا رکھا تھا۔ اس کھنڈر کے قریب سے گزرتے ہوئے نتالیاڑک گئی۔ پھر اس کی طرف اشارہ کیااور کہنے گئی۔ نیراس کی طرف اشارہ کیااور کہنے گئی۔ نیراس کی جمار سال پرانا مندر ہے۔ کسی زمانے میں یہاں آدم خوروں کے دیو تاکی پوجا ہوتی تھی۔ایک مرت سے یہ مندرو بران پڑا ہے۔"

میں نے کہا۔''کیااب یہاں کوئی بدروح بھی خییں رہتی؟'' نتالیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' نہیں۔ کوئی بدروح نہیں رہتی۔ لیکن ایک تہاری دنیا کا انسان ضرور رہتاہے۔''

"مدانسان يهال كياكر رمام ؟" مين في تعب سي إح جها-

تالیانے کہا۔ ''سے میری غلام بدروحوں کا شکار ہے۔ بدروحیں ہر مہینے زندہ انسانوں کی و نیاسے ایک انسان کو پکڑ کرلے آتی ہیں۔اے ایک مہینے تک یہاں قید میں رکھ کر ایک رات اس کا گلا کاٹ کر میں میں رکھ کر ایک رات اس کا گلا کاٹ کر پہلے باری باری اس کا ساراخون پی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا گوشت نوچ کر کھا جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا گوشت نوچ کر کھا جاتی ہیں۔ بدروحیں بیرانسان کل ہی انسانوں کی دنیاسے شکار کرکے لائی ہیں۔"

میں نے کہا۔"لیکن اس کھنڈر کا تو کوئی در دازہ بھی نہیں ہے۔ پھر قیدی انسان کل کر بھاگ کیوں نہیں جاتا؟"

نتالیانے کہا۔ ''اسے اندر باندھ کرر کھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ بھاگ کر جائے گا بھی کہاں۔ اس قلعے کی چار دیواری کے باہر اور اندر بدروحوں کا پہرہ ہے۔ وہ تو فور آپکڑا جائے گا۔''

نتالیا میر اہاتھ بکڑ کر آگے چل دی۔ میر اذبن اس بد نصیب انسان کے بارے

یں سوچ رہا تھا جس نے ایک مہینے بعد یہاں کی آدم خور بدروحوں کی خوراک بن جانا تھا۔ یو نمی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس بد نصیب انسان سے ملنا چاہئے۔
میں اس انسان کو بوی آسانی سے مل سکتا تھا کیو نکہ ایک تو دیران کھنڈر کے باہر کمی بھی اس انسان کو بوی آسانی سے مل سکتا تھا کیو نکہ ایک تو دیران کھنڈر کے باہر کمی بھی بھی بھی بھی بھی قلعے کی چار دیوار کی کے اندر إدھر اُدھر سیر کرنے نکل جایا کر تا تھا۔ میں بھی بھی بھی جا چاہتا تھا کہ باہر نکل کر جائزہ لوں کہ وہاں سے فرار ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ جب بھی منالیا نے بتایا کہ کو گھڑی میں ایک زندہ انسان قید ہے۔ جس کو ایک ماہ کے بعد قتل کر کے بدرو حیں کھا جائیں گی تو میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ معلوم کروں کہ یہ اس ار و کر میرے فرار کا تھا۔ کا ہوا تو اُسے ضرور اس جگہ کے اسر ار و کر موز کا علم ہوگا اور وہ خود بھی دہاں سے فرار ہوئے کے لئے نے تاب ہوگا۔ اس سے مل کر میرے فرار کا بھی کوئی داست نکل سکتا تھا۔

میں نتالیا کی موجود گی میں اُس آدی سے ملنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ نتالیا ہفتے میں ایک دودن کے لئے کہیں چلی جایا کرتی تھی۔ میں اُس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر جھے موقع مل گیا۔ نتالیا کہنے لگی۔ '' میں اپنے قبیلے دیے سر دار سے ملنے جارہی ہوں۔ جھے دودن لگ جائیں گے۔ تہارا اباہر چلنے پھرنے کودل چاہے تو یہاں سے زیادہ دُورنہ جانا۔''

میں نے کہا۔" متالیا! تہارے بغیر تا میراباہر طہلنے کو بھی جی نہیں کرتا۔" " نہیں نہیں۔ باہر نکل کر ٹہل لیا کرنا۔" متالیا نے کہا۔" میں زیادہ سے زیادہ دو دنوں کے بعد آجاؤں گی۔"

تالیا چلی گئی۔ وہ جس وفت گئی شام ہورہی تھی۔ میں رات کا اندھیر اہو جانے کا انظار کرنے لگا۔ جب رات گہری ہو گئی تو میں اپنی قبر نما کو ٹھڑی سے نکل آیا اور اندھیرے میں ور ختوں کی آڑلیتا اجاڑ مندر کے کھنڈر کے عقب میں آگیا۔ کھنڈر میں وران حو ملي كاآسيب

جو و ریان کو نخٹری تنفی اس پر گہری خاموشی اور اند حیرا چھایا ہوا۔ کو نمٹری کا کوئی در وازہ تو تھا نہیں۔ آ کے او پٹی گھاس آگی ہوئی تنمی۔ بیس دیے پاؤں چلتا گھاس کوا یک طرف ہٹاتے ہوئے کو نمٹری میں واخل ہو گیا۔ جھے کسی انسان کے سائس لینے کی آواز آئی۔

مين نے كما- "كياتم جاك رہے ہو؟"

ایک نوجوان آدمی کی مدھم می آواز انجری۔"م کون ہو ؟ میر اخون پینے آئے ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں چاہوں بھی توا پئے بچاؤ کے لئے کچھے نہیں کر سکتا۔"

میں نے مدھم آواز میں جلدی ہے کہا۔ ''میں بھی تمہاری طرح ان بدروحوں کی قید میں ہوں۔ تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں کہ کیا یہاں سے فرار ہونے کی کوئی سیمل بن سکتی ہے؟''

اند حیراا تناگہرا تھا کہ مجھے بدقسمت قیدی نظر نہیں آرہا تھا۔اچانک ایک ہاتھ میرے کندھے سے آلگا۔ پھر اس ہاتھ نے میرا بازو تھام لیا اور کہا۔ ''کیاتم واقعی انسان ہو؟ کوئی بدروح تو نہیں ہو؟''

میں اُس آدمی کے قریب بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں کہا۔ '' بھائی میں کوئی بدروح نہیں ہوں۔ تمہاری طرح قست کا مارا ایک بدنصیب انسان ہوں جو ان بدروحوں کے قبضے میں آگیاہے۔''

" مجھے یقین نہیں آتا۔ "أس آدمی نے كہا۔

میں نے کہا۔ '' بھائی ان یا توں کو چھوڑو اور سے بتاؤ کہ یہاں سے فرار کیے ہوا جائے؟''

وہ بولا۔ "اگر تم میر اساتھ دو تو ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔"

میں نے کہا۔'' میں تمہارے ساتھ 'ہوں۔ یہ بتاؤ کہ بیہ بدروحیں حمہیں کہاں ہے پکڑ کر لے آئی ہیں؟''

اُس نے کہا۔ "بس میری بدقتمتی کہ میں ان کے ہاتھ آگیا۔ میر انام شکالا ہے۔

ہماں سے بہت دور ہمار اقبیلہ ایک جنگل میں رہتا ہے۔ میر اباپ قبیلے کامر دار ہے۔ "
میں نے کہا۔"شکالا! باتی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ جلدی سے بتاؤ کہ ہم یہاں کے فرار کیسے ہو سکتے ہیں؟"

شکالا کہنے لگا۔ ''یہاں چاروں طرف قلع کی او فجی فصیل ہے۔ اس فصیل پر بدروحوں کا پہرہ ہے۔ اگر ہم نے اس طرح وہاں سے دیوار پھاندنے کی کو شش کی تو بدروحیں ہمیں کچڑ لیس گی اور میرے ساتھ حنہیں بھی اپناتر نوالہ بنانے کے لئے قید ایس ڈال ویں گی۔''

میں نے پوچھا۔''کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم جان بچا کریہاں سے فرار ہو '''''

شکالااند هرے میں میرے پاس بیٹا ہوا تھا۔ جھے اند هرے میں اُس کاد هند لاسا
ایولا نظر آرہا تھا۔ وہ نوجوان تھاادر اس نے جسم پر صرف ایک نگیری پہن رکھی تھی۔
کہنے لگا۔ ''ان بدروحوں کی سر دارنی ایک آسیلی عورت ہے۔ اس کانام نتالیاہے۔ اگر
میں اس آسیبی عورت کے سر کے پچھ بال مل جائیں توہم آسانی سے فرار ہو سکتے ہیں
اور ہمیں کوئی دکھے بھی نہیں سکے گا۔''

جھے یاد آگیا کہ نتالیا صبح صبح کو تحرثی میں اپنے بالوں میں تنگھی کر کے اُترے اور کے بالوں کا گچھا بنا کر کو تحرثی کے ایک طاق میں رکھ دیا کرتی تھی۔ جب میں نے الکا کو بتایا کہ میں آسیں عورت کے سر کے بال لا سکتا ہوں تو بے اختیار اس نے میر ا انھوا ہے با تھوں میں لے لیااور بولا۔ ''کیا تہمیں یقین ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو؟'' میں نے کہا۔ ''یفین کی کیا بات ہے۔ میں انھی جاکر آسیں عورت کے بال لے التا ہوں۔''

شکالا کو میں عالم جیرت میں ڈو ہا چھوڑ کر کو ٹھڑی ہے نکل حمیا۔ اند ھیرے میں

''ہم کس طرف جائیں گے ؟''میں نے پوچھا۔ شکالا نے کہا۔'' تم خامو ثی ہے دیکھتے چلو۔ بولٹا بالکل نہیں۔'' کھنڈر کی کو ٹھڑی سے نیبی حالت میں ہاہر نگلتے ہی شکالا نے قلعے کی او نچی فصیل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بھر وہ دوڑنے لگا اور میر اہاتھ پکڑ کر ساتھ جھے بھی دوڑارہا اللہ ہم بہت جلد فصیل کے پاس پہنچ گئے۔ شکالا نے میر اہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اُس نے میرے کان کے قریب ہو کر سرگو ثی کی۔''گھبر انا نہیں۔ ہم دیوار کے اندر سے گزر مائیں گے۔''

میں نے سرگوشی میں ہی کہا۔ ''شکالا! یہاں بدروحوں کا پہرہ ہے۔'' شکالا کہنے لگا۔'' ہمارے جسموں پر ان بدروحوں کی سر دارٹی کے بالوں کی راکھ ہے۔ یہ نہ ہمیں دکھ سکتی ہیں نہ ہم پر ان کا کوئی جاد داثر کر سکتا ہے۔'' شکالا جھے ساتھ لئے قلعے کی مضبوط جٹائی دیوار میں سے نکل گیا۔ میں اس قتم کے تجر بوں سے پہلے کئی بارگزر چکا تھااس لئے جھے تعجب نہ ہوا۔ اس ایک ہی ڈر تھا کہ اگر کسی طرح سے نتالیا کو میر سے فرار کا پچہ چل گیا تووہ ایک سینٹر بی یہاں پہنچ جائے گی اور پھر جھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ لیکن جھے ایک نہ ایک دن بی یہاں پہنچ جائے گی اور پھر جھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ لیکن جھے ایک نہ ایک دن

جیسے ہی ہم قلعے کی فصیل ہے باہر آئے شکالانے میر اہاتھ چھوڑ دیااور کہا۔''ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ جتنی تیز بھاگ سکتے ہو میرے ساتھ بھا گناشر وع کر ال

میراخیال تھاکہ شاید ہم ہوا میں اُڑنے لگیں گے لیکن ایسانہ ہوا۔ ہم اُڑ نہیں کتے ہے صرف دوڑ کتے تھے۔ ہمارے جسم بالکل ملکے نہیں ہوئے تھے۔ مجھے بھی اپنے جسم ابر ہونے کے برابر تھاجس کی وجہ سے ہم معمول ابر جو محسوس ہورہا تھا لیکن میہ بوجھ نہ ہونے کے برابر تھاجس کی وجہ سے ہم معمول اب رقار سے شاید دس گنا زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ باہر ستاروں کی

در ختوں کے عقب میں تیز تیز چاتا میں اپنی قبر نما کو گھڑی میں آگیا۔ کونے والے طاق
میں ہاتھ ڈالا تو نتالیا کے بالوں کا ایک گچھا میرے ہاتھ میں آگیا۔ میں نے اُسے اپنے
کپڑوں میں چھپایا اور جس تیزی سے آیا تھا اُسی تیزی سے چاتا شکالا کے باس آگیا۔
میں نے نتالیا کے بالوں کا گچھا اُسے دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ''یقین کرو۔
یہ آسیمی عورت کے سرکے بال ہی ہیں۔''

شکالا کینے لگا۔''انجمی پند چل جائے گا۔ بیں ان بالوں کو جلا کر اس کی را کھ کوا۔ جسم پر اور تمہارے جسم پر ملوں گا۔اگر ہم دونوں غائب ہو گئے تو یہ بال آسیبی عور سے کے ہی ہوں گے۔''

یں نے کہا۔ "بالوں کو جلاؤ کے کیے ؟ کیا تمہارے پاس ماچس ہے ؟"
شکالا نے کہا۔ "ماچس نہیں ہے۔ لیکن تم فکرنہ کرویس ابھی آتا ہوں۔"
شکالا جھے کو نفوی میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ٹھوڑی دیر بعد واپس آیا تواس کے باتوں کا تجھا جھے۔
ماتھ میں در خت کی دو کئی ہوئی ٹہنیاں تھیں۔ اُس نے نتالیا کے بالوں کا تجھا جھے۔
نے کر زمین پر اپنے پاؤں کے در میان رکھا اور دونوں ہا تھوں سے اس کے اور دونوں ہا تھوں سے اس کے اور دونوں کا تحق کل طریقہ تھا۔ الج دو منٹ تک وہ زور زور سے در خت کی شاخوں کورگڑ تارہا۔ پھر اچا کی ان میں دو منٹ تک وہ زور زور سے در خت کی شاخوں کورگڑ تارہا۔ پھر اچا کہ ان میں نے زاکھ اُٹھا کر پہلے اپنے جم پر ملی اور وہ میر بے سامنے اند ھیرے میں غائب ہو گیا۔ شامی نے راکھ اُٹھا کر پہلے اپنے جمم پر ملی اور وہ میر بے سامنے اند ھیرے میں غائب ہو گیا۔ شامی نے اند ھیرے میں باتھ بڑھا کر قوہ میر مے سامنے اند ھیرے میں غائب ہو گیا۔ شامی نے اند ھیرے میں باتھ بڑھا کر قوہ میر مے سامنے اند ھیرے میں غائب ہو گیا۔ شامی نے اند ھیرے میں باتھ بڑھا کر قوہ وہا جا گھ نہ آیا۔ کہا دیں تھی عورت کے ہی بال ہیں۔ اب میں تہمیں غائب کرنے لگا ہوں۔"

اس نے نتالیا کے بالوں کی راکھ میرے چبرے پر طی تو میں بھی غائب ہو گ شکالا نے میرا ہاتھ کپڑ لیا۔ کہنے لگا۔ ''ابنا باتھ مت چھڑانا۔ چلو یہاں سے اللہ چلیں۔'' اس طرف جارے ہیں؟"

اُس نے کہا۔ ''میں اپنے قبیلے کی طرف جارہا ہوں جو یہاں سے اب زیادہ دُور نہیں ہے۔ صرف ایک دریار استے میں ہے۔''

میں نے کہا۔ '' تمہارے خیال میں بدر وحوں کو تو ہمار اپنۃ خہیں چلا ہوگاناں؟'' شکالا بولا۔'' تم آسیمی عورت کے جو بال لے آئے تھے یہ تم نے ایک نا ممکن بات کو ممکن کر دکھایا تھا۔ یہ سب آسیمی عورت کے بالوں کی راکھ کا طلسم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے فرار کااس وقت تک کسی کو علم خہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی بدروح میری کو ٹھڑی میں خہیں آتی۔''

مجھے اطمینان ضرور ہو گیا تھالیکن ایک خطرے کا حساس ضرور تھا کہ نتالیا ہوئی زبردست طلسی طاقت رکھتی ہے لیکن چو نکہ انجمی تک اس نے جھے پر کوئی جوائی حملہ نہیں کیا تھا اس لئے جھے کچھے تسلی بھی ہورہی تھی کہ شکالا ورست کہتا ہے نتالیا کے بالوں کی راکھ نے ہمیں انجمی تک نتالیا اور اس کی بدروحوں کے اثرات سے بچایا ہوا تھا۔

ہم نے ایک بار پھر دوڑناشر وع کر دیا۔ کافی دیر تک دوڑتے رہے۔ ایک بہت ہوا میدان عبور کیا۔ ایک دادی میں ہے آندھی کی طرح سے گزرگئے۔ آگے دوسرا دریا آگیا۔ شکالانے دوڑتے دوڑتے کہا۔" دریا میں میرے ساتھ چھلانگ لگادو۔"

ہم نے دریاییں چھلا تکیں لگادیں اور دریا کی سطح پر دوسرے کنارے کی طرف کسی تیز لہرے بھی ذیادہ رفتار کے ساتھ دوڑنے لگے۔ دو منٹ میں ہم نے وہ دریا بھی مجور کر لیا۔

دریا کے دوسرے کنارے پرایک اونچانیجا پھر یلامیدان تھا۔ ہم دوڑتے چلے گئے اور یہ میدان بھی پار کر گئے۔ اُس میدان کی دوسر ی طرف پھر ایک جنگل آگیا۔ یہ بنگل اتنا گھناتھا کہ ہم اس کے اندر دوڑ نہیں سکتے تھے۔ ہم چلئے گئے۔ روشیٰ میں ہم ایک دوسرے کو دکھ سکتے تھے گر ہمیں کوئی دوسر اشخص نہیں دکھ سکتا تھا۔ شکالا بڑی تیز ر فآری سے بھاگ رہا تھا۔ وہ جنگلی قبیلے کا نوجوان تھا اسے تیز دوڑنے کی عادت تھی۔ او پر سے ہمارے جسموں کا بوجھ دس گنا کم ہو گیا تھا۔ اس اعتبار سے ہم طوفانی آند تھی کی طرح دوڑ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں سے کہیں پہنچے گئے تھے۔ آگے دریا آگیا۔

شكالان دورت دورت جماك كادددريا من چلامك لكادو

پہلے اُس نے دریا میں چھلانگ لگائی اور اس کے پیچے میں بھی دریا میں کود گیا۔ ہم دریا میں کود نے کے بعد صرف گھٹنوں تک پانی میں ڈوبے اور پھر جس طرح کوئی گیند دریا کی سطح پر دالیس آجا تاہے ہمارے پاؤں بھی دریا کی سطح پر دالیس آگئے۔ اب ہم دریا کے اوپر دوڑ رہے تھے۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ ہمارے پاؤں دریا کی لہروں پر دوڑت ہوئے صرف مخنوں تک پانی میں جاتے تھے اور فور آائجر آتے تھے۔ ایسا صرف اس کئے ہور ہا تھا کہ ہمار اوزن دس گنا کم ہو چکا تھا اور دوسرے ہمارے دوڑنے کی رفار مجھی بوی تیز تھی۔

جو شے تیزی ہے حرکت کر رہی ہو سائنس کے اصول کے مطابق دیے بھی زمین کی کشش کی شعاعیں اے بہت کم نیچ کی طرف کھینچی ہیں۔ ہم ایک ڈیڑھ مٹ میں دریا عبور کر گئے۔ آگے جنگل شروع ہو گیا۔ ہم جنگل میں بھی دوڑتے چلے گئے۔ ہمارے سائس بھی زیادہ خبیں پھولے تھے۔ جنگل ختم ہوا تو آگے پہاڑیاں آگئیں۔ پہاڑیوں کے درمیان گزرنے کے لئے تنگ قدرتی راتے ہے ہوئے تھے۔ ہم ان راستوں پر دوڑنے گئے۔ ہم نے پہاڑیاں بھی عبور کر لیں۔ پہاڑیوں کی دوسر کی طرف آگر شکالانے کہا۔ "میہاں بیٹھ جاتے ہیں۔"

ہم بیٹھ گئے۔ ہم اثنا ہی ہانپ رہے تھے جیسے کوئی فخص ایک فرلانگ دوڑ کر ہانپا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے سائس معمول پر آگئے تو میں نے شکالاسے پوچھا۔"ہم

و مران حو ملي كا آسيب

شكالانے كہا۔ " ميں اپنے قبيلے كے جنگل ميں آگيا ہوں۔ يہاں سے جارے قبيلے كا گاؤل زياده دور تيل هي-"

میں نے شکالا سے کہا۔ '' تمہارے قبیلے کے لوگوں اور سر وار کو کیسے پیۃ چلے گا کہ ہم آگئے ہیں۔وہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔"

شكالانے كہا۔ " قبيلے كاسر دار مير اباپ ہے۔ اس نے اپنے پاس ہميشہ سے ايك ا فریقی جادوگر رکھا ہوا ہے جو قبلے کو جنگل کی بدر وحوں کے اٹرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اے ہم کالا جادوگر کہتے ہیں۔ اس کے جادو سے ہم دوبارہ نظر آنے لکیں

جنگل میں کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک تالاب کے کنارے بہت سے مجمو نیزے د کھائی دیئے۔ان جھو نپڑوں کے در میان الاؤرو ثن تھا۔ جس جھو نپڑے کے آگے الاؤروش تھادہ جھو نیزاد وسرے جھو نیزوں سے کافی برا تھااور اس کے باہر دو صبثی نیزے تفاعے پہرہ بھی دے رہے تھے۔ شکالانے دورے بھے بڑا جھو نیزاد کھاتے ہوئے کہا۔ "نیہ میرے باپ کا جھو نیزا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت ڈوش ہو گا۔ میرے ساتھ جمونپڑے میں آؤ۔"

ہم جھو نپڑے کے بند دروازے میں سے اندر چلے گئے۔ چو نکہ ہم غائب تھے اس لتے جبتی پہرے دار ہمیں نہ دیکھ سکے۔ جھو نپڑے کے اندر ایک بہت بوے تخت یوش پر بستر لگا تھا جس پر ایک بھاری بھر کم حبثی سور ہا تھا۔ شکالا سیدھااس حبثی کے یاس چلا گیاادراہے ہلاتے ہوئے بولا۔" با با! میں آگیا ہوں۔"

اس كا باب برر بزاكر اثه بينا اور جارول طرف أتحصيل محار كر ديجين لكا جھو نپڑے میں ایک تیل کا بڑالیمپ روش تھا۔ اُس نے کہا۔'' شکالا!تم مجھے نظر نہیں آ رہے۔ کیاتم شکالا کی روح ہو؟"

شكالانے كہا۔ '' نہيں بابا! ميں روح نہيں ہوں۔ ميں شكالا ہوں۔ ميرے ساتھ

میر اا یک دوست بھی ہے۔ ہم نے اپنے جم پر ایک آسیمی عورت کے بالوں کی راکھ ملی ہوئی ہے جس کی وجہ ہے ہم غائب ہو کر آسیبی عورت کی قیدسے فرار ہو کریہاں

حبثی سر دارنے کہا۔ '' فکرنہ کروشکالا۔ میں ابھی کالے جادگر کو بلا کر تنہیں ا نسانی شکل میں واپس لا تا ہوں۔ تم میر ہے پاس بیٹھ جاؤا پنے دوست کو جھی کہو کہ وہ بمي يهان بينه جائے۔"

ہم تخت یوش پر بیٹھ گئے۔ شکالا کے باپ نے چلا کر پہرے دار صبطیوں کو آواز دی۔ دونوں تھبرائے ہوئے فور أاندر آگئے۔شكالا كے باپ نے كہا۔ "كالے جادوگر

دونوں مبثی جلدی سے باہر چلے گئے۔ شکالا کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا۔ "شكالا! خداكا شكر ہے كه تم زنده سلامت ميرے ياس واپس آ گئے۔ ہم تو تمهارى طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟"

شکالا نے اپنی ساری داستان اپنے باپ کو بیان کر دی کہ کس طرح وہ رات کے وفت جنگل میں سے گزر رہاتھا کہ اچا تک ایک بدروح نے در خت کے او پر سے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے اٹھا کر لے گئی۔اس نے جب میرے بارے میں بتایا کہ بابا اگریہ آدمی میری مدونه کرتا تویس بھی تمہارے یاس واپس نہیں آسکتا تھا۔اس کے باپ کو میں نظر تو نہیں آرہا تھااس نے اندازے سے میری طرف دیکھ کر کہا۔

" بیٹا! تم نے مجھے ساری زندگی کے لئے خرید لیاہے۔ میں تمہار ابیا حسان ہمیشہ یاو ر کول گا۔"

میں نے کہا۔ ''میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میں خود مجمی ان بدروحوں کی قید ے فرار ہوناجا ہتا تھا۔"

اتے میں قبلے کاکالا جادوگر آگیا۔ اُس نے جھک کر سر دار کو سلام کیااور زمین پر

وران حويل كاآسيب

میں اور شکالا تخت پر سر دار کے وائیں اور بائیں بیٹھ گئے۔ای وقت ایک بھینس کو ذیح کر کے اس کا گوشت بھو نا جانے لگااور حبشوں نے ڈھول بجا کر رقص شروع کر دیا۔ بیر جشن صبح تک جاری رہااس کے بعد میں نے شکالا کے باپ کو بتایا کہ جس آسیبی عورت کی تید ہے ہم لوگ فرار ہو کر آئے ہیں وہ بڑی خطرناک جاد وگرنی عورت ہے اور وہ ضرور شکالا کے ساتھ مجھے بھی دوبارہ اٹھا کرلے جانے کے لئے ضرور آئے گی۔شکالا کاباب پریشان ساہو کر میر امنہ تکنے لگ

چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔اس کے کندھے پر ایک تھیلالٹک رہا تھا۔ زمین پر جٹھتے ہی کالے جاد و گرنے فضایس کھے سو تکھتے ہوئے کہا۔ "سر دار! مجھے یہاں تمہارے بیٹے شکالاکی بو آر بی ہے۔اس کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کی ہو بھی ہے۔"

سر دار نے کہا۔ "کالے جادوگر! تم نے بالکل صحیح کہا۔ شکالا اپنے ایک دوست کے ساتھ اس وقت میرے قریب ہی بیٹا ہے۔ وہ بدروحوں کی قیدے فرار ہونے میں کا میاب ہو گیا تھا مگر وہ اور اس کا دوست دونوں غائب ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے کسی بدروح کے بالوں کی راکھ اپنے جسموں پر ملی ہوئی ہے۔" شكالا نے كہا۔ " يہ بدروح نہيں بلكه ايك آيبى عورت تھى جس كے بالول كى راکھ میں نے اور میرے دوست نے اپنے جسم پر ملی ہوئی ہے اور ہم نظر نہیں آ

کالے جادوگرنے کہا۔ "ش الجی اس راکھ کااثر زائل کے دیتا ہوں۔ تم دونوں ميرے سامنے آگر بيٹھ جاؤ۔"

میں اور شکالا تخت ہوش پر سے اٹھ کر کالے جادوگر کے سامنے بیٹھ گئے۔ کالے جاد وگرنے پاری میں سے کھے ہڈیال نکال کر زمین پر پھینکیں اور خداجانے کس زبان میں منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اندازے سے ہم دونوں کی طرف منہ کر کے پھو تکیں مارتا جاتا تھا۔ پھر اس نے ایک پیالے میں یانی ڈال کرایے ہاتھ میں اٹھالیااور کھ منتر پڑھ پڑھ کرہم پریانی کے چھینے مارنے لگا۔ تیسرے چوشنے چھینٹے کے بعد ہم نظر آنے لگے اور اپنی انسانی شکل وصورت میں واپس آ گئے۔ حبثی سر دار نے اپنے بیٹے کو گلے لگالیا۔ پھر مجھے بھی گلے لگایا اور کہنے لگا۔ "سب او گوں کو جگاد و۔ ہم جشن منائیں گے۔"

ای وقت باہر تخت بچھ گیا۔ قبلے کے سارے عبثی جمونیر ایوں میں سے نکل آئے اور سر دار کے بیٹے کوایک ایک کر کے گلے لگانے لگے۔الاؤزیادہ تیزروش کر دیا گیا۔ صرف يهي كهناجا بتاتها-"

کالا جاد وگر بڑے غور سے میری باتیں من رہاتھا۔ جب میں چپ ہوا تواس نے اپنے کالے جاد وکی ڈیٹلیس مارنے یا اپنے جاد و کے بڑے بڑے وعوے کرنے کی بجائے مجھ سے پوچھا۔ ''جس آمیبی عورت کاتم ذکر کر رہے ہواور جس نے تمہیں قید کیا ہوا تھاکیاکسی وقت اس کی آواز مردول کی طرح ہو جاتی تھی؟''

میں نے کہا۔ ''ہاں! بالکل ہو جاتی تھی۔ جب وہ غصے کی حالت میں ہوتی تواس کی آواز بدل کر مردم کی آواز میں بدل جاتی تھی اور بزی ڈراؤنی ہو جاتی تھی۔''

کالے جاد وگرنے اپنے تھلے میں ہے ایک ہٹری نکال کر زمین پرر کھ دی۔اس کے بعد دوسر اسوال پوچھا۔''کیااس دنیا کی بدرو حیس انسان کاخون چیتی تھیں؟''

میں نے کہا۔'' ہاں . . . . خون بھی پیتی تھیں اور مر دہ لا شوں کا گوشت بھی کھا یاتی تھیں۔''

کالے جادوگرنے تھلے میں سے دوسری انسانی ہڈی نکال کر زمین پر رکھ دی۔ پھر جھے سے پوچھا۔ ''کمیا یہ بدروحیں رات کے اندھرے میں چگادڑیں بھی بن جاتی تھیں ؟''

میں نے کہا۔ ''ہاں! ضرور بن جاتی ہوں گی۔ میں نے رات کے وقت اپنے اِر د گر د جیگاد ڈول کے غوطے لگانے کے شرائے اور ان کی باریک سیٹیوں کی آوازیں اکثر سئی تھیں۔''

کالے جادوگرنے کہا۔ ''وہ چگاوٹریں بدرو حیں ہی تھیں۔''

اور اس نے تھلے میں سے ایک اور ہٹری نکال کر رکھ دی۔ پھر شکالا کے باپ کی طرف مخاطب ہو کر بولا۔"مر دار! یہ بڑی خونی بدر وحیں ہیں۔ان کی طاقت یا تال کی روجوں سے بھی بڑھ کرہے۔"

سر دارنے پریشان کیج میں پوچھا۔'' تو کیادہ میرے بیٹے کو دوبارہ اغواکر کے بھی

شکالا کے باپ نے اسی وقت جشن بند کر ادیا اور جھے شکالا اور کالے جاد وگر کولے کر اپنے شاہی جھو نیزے میں آگیا۔ اس نے جھ سے کہا۔ ''شیر وان! جو کچھ تم نے جھ سے کہاہے وہ کالے جاد وگر کو بھی بتاؤ۔''

مل نے اپنانام انہیں شیر وان ہی بتایا تھااور یہ کہا تھا کہ میں بھی جمبئی کے ایک جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ ایک بدروح کا آسیب مجھے وہاں سے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ کالے جادوگرنے پوچھا۔"شیر وان! تم نے سر دار کو کیا بتایا ہے؟"

میں نے کہا۔ "سنوکا لے جادوگر! ہم لوگ بدروحوں کی قید ہے فرار ہو کر تو آ گئے ہیں اور تم ہمیں غیبی حالت سے ہماری اصلی حالت میں واپس بھی لے آئے ہولیکن ایک بات میں تمہیں بتانا ضروری سجھتا ہوں۔ میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن شکالا کواپنے باپ کے پاس سیمیں رہنا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بدروحوں کی ایک سروار نی ہمیں رہنا ہے۔ نتالیا صرف ایک بدروح ہی نہیں ہے وہ ایک بڑا خطرناک آسیب ہے۔ ہم اس آسیبی عورت نتالیا کے قیدی ہے۔ جس وقت ہم وہاں سے فرار ہوئے نتالیا وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ آج نہیں تو کل واپس آ جائے گی۔ جب اسے پت چلے گا کہ میں اور شکالا اس کی قید سے فرار ہو چکے ہیں تو وہ جائے گی۔ ہم اس تھ اس کی قید سے فرار ہو چکے ہیں تو وہ اپنے جادو کے زور سے شکالا کااور میر اپتہ چلا لے گی اور یہاں پہنچ جائے گی۔ اس کی طافت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں بھی اور تہمارے ساتھ اس قبلے کے سبمی طافت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں بھی اور تہمارے ساتھ اس قبلے کے سبمی قومیوں اور عور توں اور بچوں کو ہلاک کر کے ان کا خون بی جائے گی۔ بس میں

میں یہ سوچ کر ڈر گیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں قیامت تک اس منحوس عورت کی قید

ہے آ زاد نہ ہو سکوں گا۔ میں بیہ سوچ سوچ کر پریشان ہور ہاتھا کہ کالے جاد وگرنے جو تین انسانی بڈیاں تھلیے میں ہے نکال کر باہر رکھی تھیں ان کے گرد لکڑی ہے ایک وائره هینچ دیااور کچھ پڑھ پڑھ کران پر پھو گئے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیوں بٹریاں جو بڑی چیوٹی چیوٹی تھیںا پی جگہ پر حرکت کرنے لگیں۔ بھی وہ آ کے جاتیں، بھی ذرا چیھیے آ جاتیں۔ پھر وہ دائر ہے کی شکل میں ایک دوسر ی کے پیچھے چلنے لکیں۔ کالا جاد وگر تیز

و بران حو یلی کا آسیب

آواز میں منتر پڑھ پڑھ کران پر پھو کئے جار ہاتھا۔ تھوڑی دیر کے بعد متیوں ہڈیاں رُک

کالے جادوگر نے ایک منتز پڑھ کر ان پر زور سے چھونک ماری تو تیوں مٹیال زمین ہے ایک نٹ بلند ہو کر ہوامیں لٹک کئیں۔ کالے جادوگرنے ایک ایک کر کے فضامیں ہی ہاتھ بڑھا کر انہیں پڑااور جلدی سے اپنے تھلے میں ڈال دیا۔ پھر سر دار کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ "مر دار! میں نے ان ہدیوں پر سب سے زبر دست جادو پھونک دیا ہے۔ اب کوئی بدروح کوئی برے سے برا آسیب جہاں یہ بڈیاں ہوں گی قريب بحي توس بينك سط كا-"

کالے جاد وگر نے اس کے بعد متیوں مڈیاں تھلے سے باہر نکال کیں۔ یہ شایدانسان کی چھوٹی انگلی کی بڈیوں کے مہرے تھے۔ان میں سوراخ بھی تھے۔ کالے جاد وگرنے تنوں بڈیوں میں کا لاد حاکہ پر دیا اور شکالاے کہا۔'' شکالا میرے پاس آؤ۔''

شکالا اس کے یاس جاکر بیٹھ گیا۔ کالے جاد وگر نے ایک ہٹری کو تعویذ کی طرح شکالا کے بازو کے ساتھ یا ندھ دیا۔اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا۔''اب تم میر ہے

میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کالے جاد وگر نے دوسر ی ہٹری میں کال دھاکہ برو کراہے میرے بازو کے ساتھ باندھ دیا۔ پھراس نے تیسری بڈی میں

وبران حويلي كاآسيب

کالے جاد وگرنے کہا۔''ایہا ہو سکتا ہے۔ کیو نکہ ان بدر وحوں کو ایک ہزار میل ہے اپنے دستمن اور اپنے قیدی کی ہو آ جاتی ہے اور وہ اس کی بو کا پیچھا کرتی کرتی اس کو جا کر د بوچ لیتی ہیں جاہے وہ اس سے دس ہز ار میل کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو۔''

شکالا اور اس کاباپ میہ س کر بہت زیادہ تھبر اگئے۔ سر دار نے کہا۔"متم بھی بہت بڑے جاد وگڑ ہو۔ کیاتم ان بدروحوں کاکوئی توڑ نہیں کر سکتے ؟"

میں خاموش سے کالے جاد وگر کی طرف د کھے رہا تھااور سوچ رہا تھا کہ بدبے جار، ان بدر وحول اور خاص طور پر نتالیا کے آسیب کا بھلا کیا مقابلہ کر سکے گا۔

کالے جاد وگرنے کہا۔''سر دار!ان بدر وحوں اور ان کی سردارٹی آئیلی عورت کا جاد و مر دہ بدر وحول کا جاد و ہے کیونکہ وہ سب مر چکی ہیں۔ میر اکا لا جاد و زندہ جاد و ہے۔ میں ان کے جاد و کا ایسا توڑ کروں گا کہ کوئی بدر وح اور آسیب تمہارے بیٹے شکالا کو ہاتھ بھی تہیں لگا سکے گا۔''

میں نے سوجا کہ بدیو نہی ڈیٹلیں مارنے لگا ہے۔ بد مردار کے بیٹے شکا اگر بدر وحوں سے نہیں بیا سکے گااور اس کے ساتھ میں مجی مارا جاؤں گااس کئے میرے لئے یہی بہتر ہے کہ میں ون نگلتے ہی سر دار ہے اجازت لے کریہاں ہے بھی فرار 🛚 🔻 جاؤں کیونکہ کوئی پید نہیں کب اور کس وقت نتالیا کا آسیب احالک جھے آگر د ہوئ لے۔اس د فعہ اس نے ججھے اپنے قبضے میں کیا تو پھر دہ دبی کرے کی جواس نے ایک ہار

اس نے کہا تھا کہ۔ ''فیروز!اگر اس دفعہ تم نے مجھے دھو کا دیا اور مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تو میں تمہیں کسی نہ کسی وقت ضرور پکڑ کر دالیں لے آؤں گی۔ پھر میں حمہیں ہلاک کر کے حمہیں ایک بدروح بنا کر اپنی غلام بنالوں گی۔ ایک بارتم میر ک بدر وح غلام بن گئے تو پھر جب تک یہ دنیا قائم ہے تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔'

دھاگہ پرویااور اٹھ کر سر دار کے پاس جاکر کہنے لگا۔ "سر دار! یہ بڈی بیس تمہارے بازو کے ساتھ باند ھناچا ہتا ہوں۔اس کی وجہ سے تم بھی بدروحوں اور آسیب کے حملے سے محفوظ ہوجاؤگے۔"

سر دارنے اپنا ہاز و آگے کر دیا۔ کالے جاد وگرنے تیسریٰ ہٹری سر دار کے باز و کے ساتھ باندھ دی۔ سر دارنے پوچھا۔ ''کیا میر ابیٹااب بدر وحوں سے بالکل محفوظ ہو جائے گا؟''

کالے جاد دگر نے کہا۔''سر دار!اگر تنہیں بیٹین نہیں آتا تو میں تنہیں تجربہ کر سے دکھاسکتا ہوں۔''

بنر دارنے پو چھا۔ دوکس قسم کا تجربہ ؟"

میں بھی پچھ تبجب کے ساتھ کالے جادوگر کو دیکھنے لگا کہ یہ کس فتم کا تجربہ کر کے دکھانے کی بات کر رہا ہے۔ کالے جادوگر نے کہا۔"مر دار! میں ابھی اپنے کالے جادو کی طاقت سے اس جنگل کی ایک بدروح کو یہاں بلا تلفوں۔وہ تم پر حملہ کرنے ک سر توڑ کو شش کرے گی۔ تم اپنی آئھوں سے دیکھ لوگے کہ وہ تمہار ایکھے نہیں بگاڑ سکے گی اور آخر میں تم لوگوں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے گی۔"

مجنے کانے جادوگر کی بات کا یقین نہ آیا۔ سر دار نے بھی شک کا اظہار کیااور کہا۔ ''اور اگر اس بدر وح نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا تو اس کاذمہ دار کون ہوگا؟''

کالے جادوگر نے کہا۔ ''اس کا یکی علاج ہے۔ تم تلوار دے کر اپنے غلام کا میں علاج ہے۔ تم تلوار دے کر اپنے غلام کا میر سے پاس کھڑا کر دواور اسے عکم دے دو کہ اگر بدروح کے ہاتھوں تم تینوں بیل سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو تمہار اغلام میہ تلوار مار کر میر اسر تن سے جدا کر دے۔''
مر دار نے کہا۔'' جھے منظور ہے۔ تم بدروح کوبلانے کی تیار کی کرو۔''
کالے جادوگر نے جھے ، شکالا اور اس کے باپ کو جھو نیڑے میں جو تخت ہو ش ق اس کے در میان میں بٹھا دیا اور خود کونے میں بیٹھ کر منٹر پڑھنے شروع کر دیے

سر دار نے اپنے خاص باڈی گار ڈ حبثی غلام کو اندر بلایااور اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار دے کر کہا۔ 'کالے جاد وگر کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ جس وقت میں تتہیں تھم دوں ''تلوار سے اس کی گرون اڑاویتا۔''

حبثی غلام نے کہا۔ ''جو تھم سر دار!''اور وہ ننگی تلوار لے کر جادوگر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کالا جادوگر منتر پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ سر دارے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔
''سر دار! بدروح آکر تم تینوں کو طرح طرح کی آوازیں نکال کرڈرائے گی۔ تم پہتر چھٹے گی۔ لیکن ایک بھی پھر تہمارے قریب نہیں آسکے گا۔ تم خود دیکھ لو گے کہ ایک بھی پھر تہمیں نہیں گئے گا۔ جب جی تہمیں آوازوے کر کہوں کہ سر دار بولو تو تر تہمیں نہیں گئے گا۔ جب جی تہمیں آوازوے کر کہوں کہ سر دار بولو تو تم نے بدروح سے مخاطب ہو کر کہنا ہو گا۔ اے بدروح پڑیل! و فع ہو جا۔ نہیں تو تم میں تمہیں ابھی جسم کر دوں گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہو گا تم اپنی آ تکھوں سے دیکھ لو

کالے جادوگرنے مجھے اور شکالا سے بھی یبی کہا کہ ڈرنا بالکل نہیں اور خاموشی سے بیشے رہناہے۔

سر دارنے کہا۔'' ٹھیک ہے۔ ہم تمہاری ہدایات پر عمل کریں ہے۔'' اس کے بعد کالے جاد وگر نے دوبارہ منتر پڑھ پڑھ کر پھو نکنے شر وس کر دیئے۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا۔ باہر جنگل میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ میں سر وار اور شکا لا کے ساتھ تخت پر چوکڑی ارکر بیٹھا جاد وگر کوگر دن ہلا ہلا کر منتر پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اینے میں جنگل کی جانب سے ایک چیچ کی آواز بلند ہوئی۔

کالے جاد وگرنے کہا۔'' ہو شیار! بدروح آر ہی ہے۔ خبر دار گھبر انا بالکل نہیں۔ تم خو د د کھیے لو گے کہ بدروح تم میں ہے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گی اور اس کا سارا جاد ویے اثر ہو جائے گا۔''

میں دل میں ڈر رہا تھا کہ اس کانے جادوگر پر مجروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ میر کھے

پاس توشیش ناگن کے مہرے والی اگو تھی بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کہیں میں بھی نہ مارا جاؤں۔ مگر میں اب وہاں سے بھاگ نہیں سکنا تھا کیونکہ بدروح ہا، جنگل میں آچکی تھی اور وہ جھے راتے میں ہی و بوچ سکتی تھی۔ میں ول میں خدا۔ دعائمیں مانگار ہااورومیں میٹھارہا۔

د وسری بار بدروح کی چیخ جنگل ہیں گو نجی تو معلوم ہوا کہ وہ جھو نپڑے کے بالکل قریب پہنٹے چی ہے۔ کالے جاد وگرنے آہتہ سے کہا۔"سر دار، شکالا، شیروان! گھبر " نہیں۔ میں نے تمہارے بازوؤں پر جو چیز بائدھ دی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بدروج تمہارے ٹزدیک ٹہیں آسکے گی۔"

کالا جاد وگر جھو نپڑی کے کونے میں بیٹھا تھا۔ اب وہ منتر نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس کے سر پر حبثی ننگی تکوار لئے بالکل تیار کھڑا تھا کہ سر دار کا تھم طے اور وہ کالے جاد وگر کی گردن اڑادے۔ کالے جاد وگرنے اپنے اور غلام کے اِر دگر دایک دائرہ تھینچ دیا تھ تاکہ بدروح حبثی غلام کے اور خود اس سے قریب ند آسکے۔

استے ہیں جمونپڑے کے اندر بدروح کی بھیانگ چیج کی آوازبلند ہو کی اوراس کے ساتھ بی جمونپڑی ہیں تیز آند ھی چلے گئی۔ جمونپڑے کی دیواریں آند ھی کے زو سے لرزر ہی تھیں لیکن نہ ہم مینوں کو آند ھی کی ہوا چجور ہی تھی نہ کالے جادوگر اور صبتی غلام پر آند ھی کااثر ہور ہاتھا۔ بدروح ہمیں نظر نہیں آر ہی تھی گراس کے طلق عبین نظر نہیں آر ہی تھی گراس کے طلق میں سے نکلتی غرغراہٹ کی آواز ضرور بلند ہور ہی تھی۔ آند ھی چینیں مار رہی تھی۔ اند ھی اپنی سے نکلتی غرغراہٹ کی آواز ضرور بلند ہور ہی تھی۔ آند ھی چینیں مار رہی تھی۔ اپلیک آند ھی اس کے ساتھ آسانی بحلیاں چیکئے لگیں۔ایک دھا کے ساتھ آسانی بحل ہمارے تخت کے ارد گرد گر تی اور زمین میں جذب ہو جاتی گیا۔ ایک ہار بھی بحل ہمارے تخت پر نہیں گری تھی۔ ہم ان بحلیوں میں بالکل محفوظ تھے۔ ایک ہار بھی بحل ہمارے تخت پر نہیں گری تھی۔ ہم ان بحلیوں میں بالکل محفوظ تھے۔ ایک ہار بھی بحل ہمارے تخت پر نہیں گری تھی۔ ہم ان بحلیوں میں بالکل محفوظ تھے۔ چیکتی گرئی بحلیاں بھی غائب ہو گئیں۔

اس كے ساتھ ہى جھو نيزے بن پھر كرناشر وع ہو گئے۔ پھر چھوٹے بھی ا

اور بڑے بھی تھے۔ پھر زمین پر زور سے گرہے اور گرتے ہی غائب ہو جاتے۔ میں غاموثی سے یہ خرافات دیکھ رہا تھا۔ جھے ڈریمی لگ رہا تھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی خاموشی سے یہ خرافات ویکھ رہا تھا۔ جھے ڈریمی لگ رہا تھا کہ اگر ان میں سے ایک ایک بھر میر سے سر پر آکر لگا تو میر از ندہ بچنا نا ممکن ہے لیکن کالے جاد وگرکی ایک ایک بات بھی جارت ہو رہی تھی۔ سارے پھر دھاکوں کے ساتھ ہمارے تخت پوش کے اردگرد ہی گر رہا تھا، اس طرح جہال کالا جادوگر اور صبشی غلام کھڑ اتھا دہاں جی کوئی پھر نہیں گر رہا تھا۔

پھروں کی میہ بارش ایک منت تک جاری رہی۔

پھریہ بارش بھی رک گئے۔ اب بدروح نے ڈراؤنی آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ اپنی زبان میں خدا جانے وہ کیا بول رہی تھی۔وہ شاید جمیں ڈراکر چاہتی تھی کہ ہم تخت یوش سے اٹھ کر باہر کو بھاگیں اور وہ ہم تیوں کو دیوچ لے۔

عین اس وفت کالے جاد وگرنے چلا کر سر دار سے کہا۔ ''سر دار ابولو!'' سر دار گرج دار آ داز میں بولا۔''اے بدر دح چڑیل! دفع ہو جا۔ نہیں تو میں خہیں امھی ہمسم کردول گا۔''

سر دارگی زبان ہے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بدر وح کے جم کو آگ لگ گئ اور وہ بحر کتے شعلوں میں چین چلا تی چکر اتی غائب ہو گئی۔ جبو نپڑی میں خاموشی چھا گئی۔ کالا جادوگر اٹھ کر ہمارے پاس آیا اور سر دار کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ "سر دار! اب تنہیں میری بات کا یعین آگیا ہو گاکہ میں نے تم تینوں کے باز دؤں پر جو طلسمی ہڈیوں کے مہرے باند ھے ہیں وہ تم لوگوں کو بدر دخوں ہے محفوظ رکھیں گے۔ کوئی بدر وح تہمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہو سکتا ہے جن بدروحوں کی قیدسے بید دونوں فرار ہو کر آئے ہیں وہ انہیں پڑنے نے لئے ان پر حملہ کر دیں لیکن وہ ان کا بال جس بیکا نہر کر سکتیں گئے ہیں وہ آگر کوئی بدروح آجائے، پھر چھنکے، کر کئی بجلیاں چکیس شہمیں نہ تو کوئی پر بھر کے گئے گاور نہ ہی تم پر کوئی بدروح آجائے، پھر چھنکے، کر کئی بجلیاں چکیس شہمیں نہ تو کوئی کہ دفع ہو جا

و ران حو کمی کا آسیب

اے بدروح چڑیل! نہیں تو میں حمہیں مجسم کردوں گا توبدروح آگ کے شعلوں میں کٹی چینن چلاتی عائب ہو جائے گ۔"

میں ول میں بہت خوش ہوا۔ شیش ناکن کے مہرے والی انگو تھی نتالیانے جھے چھین لی تھی لیکن اس کے بدلے کالے جاد وگرنے جوانسانی بڈی میرے باز و پر باندگ تھی مجھے اس کا تحفظ مل کمیا تھالیکن اب بھی میرے دل میں شک تھا کہ کالے جاد وگر کی ہڈی مجھے بدر وحوں سے تو محفوظ رکھ علق تھی لیکن نتالیا کے آئیب کے حملے سے ا پنا بیاد کرنے کے لئے میرے یاس کچھ نہیں تھا۔

میں نے کالے جاد وگر سے کہا۔ '' ماسر ! تم نے جمیں بدروحوں سے تو بچالیا ب گر میں اور شکالا ایک اور آسیب کے قید ی بھی تھے۔ وہ ایک عورت کا آسیب ہے او یہ تم بھی جانے ہو کہ آسیب بدروح سے زیادہ طاقت ور ہو تاہے۔اگر آسیب نے ہم ر حمله كرديا توكيا تمهار المدى كا تعويد عارى حفاظت كريح كا؟"

كالے جادو كرنے كہا۔ "شرر وان! ميں نے بذى پر جو منتر پڑھ كر پھو نكاہا ا ك آ ك خطرناك سے خطرناك آسيب كى كوئى حقيقت خيس- آسيب تو معمولى ے اس کاباب مجی تمہارے قریب آنے کی جرات میں کرے گا۔"

میری تبلی ہو گئے۔اب میں ان او گوں سے جدا ہو کر بڑی بے فکری سے سز کر ا مواکسی نه کسی طرح اینے دوست جمشید شکے <sub>نیا</sub> آن جمبئی چنج سکوں گا۔ جمبئی جاگر سوچوں گا کہ مجھے کیا گرنا جائے اور کیا بمبئی میں اپنے دوست کے پاس رہ کر رو بنی کی والی ا ا نظار کرنا چاہیے یاد ہاں سے پاکستان جا کرا کیپ ٹئ زندگی کی ابتداء کرنی چاہیے۔

یا کستان میں اپنی نئی زندگی شر وع کرنے کا تصور برداخوش آئند تھا۔ میں خود ان بدر دحوں کی خرافات سے تک آگیا تھا اور جا ہتا تھا کہ اس منحوس چکر ہے نکل آ نار مل انسانوں کی طرح زندگی گزارنی شروع کر دوں۔ میں تین دن شکالا کے 🐉 میں رہا۔ اب میں وہاں سے چلے جانا جا ہتا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں تس طر 🎚

بہی پہنچ سکوں گا۔ یہ مجھے شکالا کی زبانی معلوم ہو چکا تھاکہ میں براعظم افریقہ کے شرتی ساحل کے ایک چھوٹے سے ملک میں تھا۔ یہ کوئی الف کیل کا زمانہ نہیں تھا کہ سند باد جہازی کی طرح کسی بحری جہاز میں سوار ہو کراینے وطن پہنچ جاؤں۔ یہ ببیسویں مدی تھی مجھے کی بھی ملک میں داخل ہونے کے لئے یاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت متمی، غیر ملکی کر آنی کی ضرورت متنی اور میرے پاس پھے بھی تہیں تھا۔ ر دہنی میرے ساتھ ہوتی تھی تو مجھ ان میں سے کی مجمی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ غائب کر کے جس ملک میں جاہے لے جاتی تھی کین اب روہنی میرے ساتھ نہیں تھی ادر میں غائب ہمی نہیں ہو سکتا تھا۔

جب میں نے اپنی اس پریشانی کا شکالا سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگا۔ "شیر وان! مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ اس معاطے میں میر اباب بھی تمہاری کوئی مدو نہیں کر سکے گا۔ ہم جنگلی قبیلے کے لوگ ہیں ہمیں کیا معلوم کہ پاسپورٹ کیا ہو تا ہے اورویزاکیاجو تاہے۔"

میں نے کہا۔ " پھر تو میرے لئے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یہاں سے ملک انذیا ہر اروں میل دور ہے۔ پاکستان اس سے بھی زیادہ دور ہے میں تواہیخ وطن بھی نہیں پہنچ سکوں گاشکالا...."

شكالا سوج من ير كيار كهن لكار "م فكرنه كرو من اين بابات كرتا مول-اس کا دوسرے قبیلوں میں مجی بردا اثر درسوخ ہے۔ تمہارے لئے کوئی بنہ کوئی راستہ مرور نکل آئے گا۔ چلومیں حمہیں بابا کے پاس لئے چانا ہوں۔"

شکالا جھے اپنے قبیلے کے سر دار باپ کے پاس لے گیا۔ وہ جھے بڑی خندہ پیشانی ے ملا اور بولا۔ ''شیر وان! تمہارے چیرے سے معلوم ہوتا ہے کہ حمہیں کوئی بات ر بیان کرری ہے۔ جمعے بتاؤ کیابات ہے؟"

شكالا في سارى بات اين باب كوبيان كردى اور كها- " بابا! أكر بم شير وان كى

میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آد می کا کوئی چھوٹا بار بردار جہاز ہو۔ ۱؍ بردار جہازوں کے کپتان بھی بھی کسی مسافر کو جس کے پاس پاسپورٹ وغیر ہنہ ہو بہاز میں بٹھالیتے ہیں۔ یہ مخف اسی طرح جھے اپنے جہاز میں سوار کرواکر ہندوستان یا پاکتان پہنچادے گا۔ مجھے بڑاا طمینان ہو گیا۔

میں نے سر دار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ''سر دار! آپ کا دوست اپنا جہاز لے کر کب پہال سے روانہ ہو گا؟''

سر دار بولا۔"اے تین چار دن لگ جا کیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کل مبح ی میرے ساتھ چلے چلو۔ میں خود حمہیں اپنے دوست کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔" مجھے گیااعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا۔"میں تیار ہوں۔"

د وسرے دن صبح صبح شکالانے جمعے جگادیا اور کہنے لگا۔''شیر دان! جلدی سے تیار او جاؤ۔ بایا تمہار او تظار کررہے ہیں۔''

میں نے جلدی جلدی منہ ہاتھ وحو کر تھوڑا ساناشتہ کیااور شکالا کے ساتھ اس کے باپ کے پاس آگیا۔ سر دار کے جمو نپڑے کے باہر تین گھوڑھے بالکل تیار ھالت میں کھڑے تھے۔

سر دارنے جھے دکھ کر کہا۔ ''شیر وان! گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ ہم اپنے سفر پر روانہ ہورہے ہیں۔''

ایک گھوڑے پر سر دار، دوسرے پر جی اور تیسرے گھوڑے پر سر دار کا باڈی گارڈ بیٹھ گیااور گھوڑے جنگل میں اپنے سنر پر چل پڑے۔ دوپہر تک ہم مختلف جنگلی راستوں پر سنر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد ہم ایک قصبے میں پہنچ جو کافی بڑا تھااور چند ایک اڈرین طرز کی مخار تیں مجمی نظر آرہی تھیں۔

سر دار کہنے لگا۔ " یہاں سے آگے ہم ریل گاڑی میں سفر کریں گے۔" قصبے کا سٹیشن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہاں ہم نے کھاٹا کھایا۔ کچھ و ریا بعد ہمیں ایک مدونه کر سکے تو یجھے بڑاد کھ ہو گا۔ ثیر وان نے میری جان بچائی ہے۔" سر دارنے کہا۔" شکالا! ہم ثیر وان کی ضرور مدد کریں گے۔"

شکالا نے کہا۔ ''باباہم شیر دان کور دیبہ بیبہ تو کہیں سے لا کر دے دیں گے لیکن اس کے لئے پاسپورٹ اور دیزا کہاں سے لا کیں گے اور ان چیز دل کے بغیر شیر دان کسی سمند رکیا ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتا۔''

سر دار کہنے لگا۔'' جمھے تھوڑا را موقع دو میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں ''

ای روز سر دار کہیں چلا گیا۔ وہ دوسرے روز واپس آیا۔ آتے ہی اس نے جھے اور شکالا کواپنے جمو نپڑے میں بلوالیا۔ وہ اپنے بڑے تخت پوش پر بیٹھا ہو اتھا۔ ہم اس کے قریب بیٹھ گئے۔

شكالان يو چما-" با با!شيروان كے لئے كوئى انظام موالاً"

سر دار مشکرانے لگا۔ بولا۔ ''ایک راستہ نکل آیا ہے۔ اب شیر دان کو نہ کس پاسپورٹ کی ضر درت پڑے گی، نہ ویزے کی ضر درت ہو گی۔ میں اسے جن لوگوں کے سپر دکر دوں گاوہ اے اس کی منزل پر حفاظت سے پہنچادیں گے۔''

میں بڑاخوش ہوا۔ مگر دل میں حیران ضرور تھا کہ اس جنگلی سر دار کے ذرائع ماڈرن زمانے کے مقابلے میں بڑے محدود ہیں اس نے کیاراستہ نکالا ہوگا۔ میں نے پوچھ ہی لیا۔ ''سر دار! یہ کون لوگ ہیں آپ جھے جن کے سپر دکریں گے ؟''

مر دارنے کہا۔"میرے ایک دوست کا اپنا بحری جہاز ہے۔ وہ مال لے کر ملک ملک کی بندرگاہ کے ملک کی بندرگاہ کے ملک کی بندرگاہ کے قال کے سر ملک کی بندرگاہ کے قریب ہی اس کا جہاز کنگر انداز ہواہے۔ میں نے اس سے مل کر ساری بات طے کر لی ہے۔ وہ متہیں ایخ ساتھ لے جائے گا اور میں اس ملک میں پہنچادے گا جہاں تم جانا جائے ہو۔"

گاڑی مل گئی ہم اس میں سوار ہو کر اس ملک کے ایک ساحلی شہر میں آگئے۔ سر دار نے
اپنے باڈی گارڈ کو گھوڑوں سمیت ریلوے شیشن ہی ہے واپس بھیج دیا تھا۔ ساحلی شہر
چھوٹا ساتھا۔ آبادی بھی بہت کم دیکھائی دے رہی تھی۔ سر دار ریلوے شیشن سے نگل
کر ایک طرف چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے ہم شہر سے کافی دور نگل

اب ہماری ایک جانب سمندر و کھائی ویے لگا تھا۔ ہم سمندر کے ساتھ ساتھ چلئے گئے۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی۔ کوئی جھو نپڑی تک و کھائی نہیں ہے رہی تھی۔ میں خاموش سے چل رہاتھا۔

سر دار کہنے لگا۔''میرے دوست کا جہاز سمندر میں فاصلے پر کنگر انداز ہے۔ ہم سٹیم میں بیٹھ کر جہاز تک جا کیں گے۔''

ميں نے ہو جھا۔ "مر دار! يہ سيمر جميں كہاں سے ملے گا؟"

سر دار بولا۔ 'دگھاٹ یہاں سے زیادہ دور نبیں ہے۔ وہاں ہمیں سٹیر مل جائے ''

کچھ دور چلنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ گھاٹ بڑا پر اسر ارسا لگ رہاتھا۔ وہاں کوئی مسافر بھی نہیں تھا۔ دو تین چھوٹی کشتیاں اور ایک بوسیدہ حجب والا پر انا سٹیمر ایک طرف کھڑا تھا۔ کوئی آومی بھی نظر نہیں آرہاتھا۔ سر دار نے جھے ایک جگہ بیٹھنے کو کہااور خود سٹیمر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تواس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے میلی کچلی پٹلون اور نیلے رنگ کی بنیان پہن رکھی

سر دارنے میری طرف اشارہ کر کے اُس آدی ہے کہا۔" ہنری ایا میر اُفاص آدی ہے۔ اس کو جہاز پر کپتان زولو کے حوالے کر کے واپس آنا۔ میں نے کپتان ہے ساری بات کرنی ہوئی ہے۔"

پھر سر دارنے مجھ سے کہا۔'' بے فکر ہو کر جاؤ۔ ہنری بھی میر اخاص آ دمی ہے۔ یہ تمہیں جہاز پر پہنچادے گا۔ کیپٹن زولو میر احگری دوست ہے اس کا جہاز سمند رہیں کچھ فاصلے پر کنگرانداز ہے۔''

سر دار نے بچھے تین بار گلے لگایا اور بولا۔'' تنہیں جس ملک کے روپے پیے کی ضرورت ہوگی میر اووست کیپٹن زولو تنہیں دے دے گا۔اس کی تم بالکل فکر نہ کرو۔''

سر دار جھے ملے کیلے ساہ فام حبثی جس کانام ہنری تھا کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ہنری نے سفید دانت ٹکالتے ہوئے کہا۔"آ جاؤ۔"

وہ مجھے سٹیمر میں لے گیا۔ سٹیمر کی حالت انتہائی خستہ ہور ہی تھی۔ فرش چر چر کر رہے تھے۔ سٹیمر میں اور کوئی آوی نہیں تھا۔

مبتری نے کہا۔ "وہاں بیٹھ جاؤ۔"

فر بین سیم کی چہت کے پنچ عرفے کے چھوٹے سے گندے فرش پرایک طرف
ہوکر بیٹے گیا۔ ہنری نے سیم کا بین شارٹ کیا توا بی نے اتنا شور بچایا جیسے وس بارہ
پرانے انجی ایک ساتھ شارٹ ہو گئے ہوں۔ سیم آہتہ آہتہ ساحل کو چھوڑنے
گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمندر میں جارہا تھا اور اس کا رخ سمندر کے جنوب مشرق کی
طرف تھا۔ کائی ویر تک سیم سمندر میں چلنارہا۔ افریقہ کا ساحل دور پیچے رہ گیا تھا۔
پر ساحل نظروں سے او مجل ہو گیا۔ ابھی تک مجھے سروار کے دوست زولو کا
بار بردوار جہاز نظر نہیں آیا تھا۔ خدا جانے کیپٹن زولو نے اپنا جہاز سمندر میں اتنی دور
کیوں لئر انداز کیا ہوا تھا۔ یہ معمہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر مجھے دور سے ایک
سمندری جہاز کی چنی نظر آئی جس میں سے دھو کی کیاریک می لیمر نظل رہی تھی۔
سمندری جہاز کی چنی نظر آئی جس میں سے دھو کیس کی باریک می لیمر نظل رہی تھی۔
سمندری جہاز کی چنی نظر آئی جس میں سے دھو کیس کی باریک می لیمر نظل رہی تھی۔
سمندری جہاز کی چنی اواز میں کہا۔ ''وہ ہے کیپٹن زولو کا جہاز۔ ''

سٹیمر کارخ جہاز کی طرف ہی تھا۔ جس وقت ہماراسٹیمر جہاز کے قریب پہنچا تو میں

کانوں میں گولڈن دِنگ پڑے ہوئے تھے ایک ہاتھ میں خنجر تھاجس ہے وہ سیب چھیل رہا تھا۔ سر پر سرخ رومال بندھا ہوا تھا۔ ایک نگر وعورت اس کے پاس بیٹی اس کے مگ میں شاید کافی بنار ہی تھی۔ یہ تھا کیٹین زولو مجھے جس کے سپر دکر دیا گیا تھا۔ O نے دیکھا کہ جہاز زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کے شار بورڈ کارنگ پھیکا پڑچکا تھا اور کہیں کہیں جہاز کی دیوار پر زنگ بھی لگا ہوا تھا۔ او پر عرشے کے جنگلے پر تین چار نگر و نیچ سٹیمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سٹیمر کے ہنری نے دونوں بازوہلاتے ہوئے اپنی زبان میں جہاز کے آدمیوں کو پچھ کہا۔ انہوں نے او پر سے رہے کی ایک سٹر ھی نیچے لئکا دی۔ ہنری نے سٹیم رہے کی سٹر ھی کے پاس جاگر کھڑ اکر دیا۔

ہنری نے سٹیم کو سٹر تھی کے ساتھ باندھااور جھے ساتھ لے کررہے کی سٹر تھی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ بری مشکل ہے ہم جہاز کے عرشے لیعنی ڈیک پر پہنچ۔ تین نگرو جنہوں نے میلی میلی پتلونیں اور بنیانیں پہنی ہوئی تھیں جھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔

ہنری نے ان سے کہا۔ "نید کیٹن کا ضاص آدی ہے۔ اسے کہوکہ مر دار نے جس آدمی کا کہا تھااسے میں لے آیا ہوں۔"

دو نیگرو تو و بین کھزیے مجھے گھور گھور کر دیکھتے رہے تیسر اہنری کا پیغام لے کر عرشے پرسے ینچے جاتی سیر صیاں اتر گیا۔ ہنری ان حبثی خلاصع ل سے اپنی زبان میں باتیں کرنے لگ گیا۔ چند لمحول کے بعد جو آدمی ہنری کا پیغام لے کر گیا تھادہ والیس آگیا۔ اس نے کہا 'دکیپٹن نے کہا ہے اس آدمی کو نیچے بھیج دو۔''

ہنری نے میری طرف منہ کر کے کہا۔" جاؤد وست! کیپٹن زولو تمہار اانظار کر رہاہے۔"

میں اس آ و می کے ساتھ عرشے کازینہ اتر کرینچے جہاز کی شک راہ واری میں آگیا جہال دونوں جانب چھوٹے بھیوٹے کیبن تھے جن کے در وازے بند تھے۔ایک کیبن کا در وازہ کھلا تھا وہاں جہاز کا کمیٹن زولو میر اانتظار کر رہاتھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے ایک بحری ڈاکولگا۔اس کی کمر میں گولیوں کی بیلٹ بند ھی ہوئی تھی اور پستول لئگ رہاتھا۔وہ دونوں ٹائیس میز پررکھے پرانے صوفے میں و ھنس کر بیشا ہوا تھا۔ بالکل سیاہ فام تھا

پھر میمری طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔''کیاتم انڈین ہو؟'' میں نے کہا۔'' نہیں۔ میں پاکتانی ہول۔'' کیپٹن زولونے مگ اٹھالیا۔اس کے دو تین گھونٹ پے اور بولا۔''تم پاکتان جانا اِسچے ہو؟''

میں نے کہا۔'' ہاں کیپٹن! سر دار نے مجھے کہا تھا کہ میراد وست کیپٹن زولو تنہیں پاکستان پڑنچادے گا۔''

کیپٹن زولو نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموش سے جھے گھورتے ہوئے رم کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے وہ کے دہ کھی۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر تارہا۔ نگر وعورت اس طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیبن میں بودی تکلیف وہ خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آخر اس خاموشی کے طلسم کو توڑتے ہوئے کیپٹن زولو بولا۔ "مر دار میرا دوست ہے۔ تہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم تہمیں پاکتان تو نہیں پہنچا سکتے لیکن انڈیا کے ساحل پر اُتار دیں ضرورت نہیں۔ ہم تحویل پاکتان چلے جائے جائے گئی نولو نے او فجی آواز میں جھے سے یو جھا۔

میں کیاجواب دیتا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔''سر!اگر آپ جھے پاکستان کے ساحل کے قریب کہیں اُتار دیں تومیرے لئے آسانی ہو گی۔انڈیا کے ساحل پراترا تو ساحلی گارڈز جھے گر فار کرلیں گے۔ میرے پاس تو کوئی پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں

کیپٹن زونو قبقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ کہنے لگا۔ ''تم نہ انڈیا جاؤ، نہ پاکتان جاؤ۔ تم مارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہاں عیش کرو۔ ملک ملک کی سیر کرو۔ اچھا یہ بتاؤ بھی تم نے کسی کو قتل کیا ہے؟'' نے کسی کو قتل کیا ہے؟ میر اصطلب ہے پستول کی گولی یا خبڑ سے ہلاک کیا ہے؟'' میں سبھھ گیا تھا کہ میں بحر کی ڈاکوؤں کے جہاز میں آگیا ہوں جہاں ہے اب میں قسمت اچھی ہوگی تو جان بچا کر اُنٹر سکوں گا۔ میں کیبن میں داخل ہوتے ہی رُک گیا۔ کیپٹن زونو نے میری طرف دیکھ کر خخر سے اپٹی طرف آنے کااشارہ کرتے ہوئے کہا۔''ڈرو نہیں نہ آ جاؤ۔''

میں ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے جولو ہے کی کری پڑی تھی اس پر بیٹھ گیا۔ نیگرو عورت مجھے گہری نظروں ہے دیکھتے ہوئے مسکرار ہی تھی۔ کیپٹن زولونے سیب کاٹ کر میری طرف بڑھایااور گہا۔ ''لو۔ کھاؤ۔''

میں نے سیب کا مکڑا ہاتھ میں لے لیااور دل میں سوچنے لگاکہ سر دار نے مجھے کس آدمی کے حوالے کر دیا ہے۔ کیپٹن زولو نے مجھے سے پوچھا۔" تمہارانام کیا ہے؟"
میں نے اے اپنانام بتایا۔ اس نے خنجر میز پر رکھ کرٹا تگیں اکٹھی کرلیں اور نگرو
عورت نے اس کے لئے جو کافی کا گگ بنایا تھا وہ میری طرف بڑھا کر کہا۔"اسے پی

اس کے لیجے میں تھم دینے کا نداز تھا۔ میں نے مگ تھام لیا۔ میر اخیال تھا کہ اس میں کافی ہو گی۔ میں نے مگ ہو نؤل کے قریب کیا تو جھے اس میں سے بڑی تیز ہو آئی میں سمجھ گیا کہ یہ شراب ہے۔ میں نے مگ میز پر رکھ دیا۔ کیپٹن زولو چران ساہو گیا۔ کہنے لگا۔ ''کیا تمہیں ہماری دم پہند نہیں آئی؟''

رم بھی شراب کی ایک شم ہوتی ہے۔

میں نے کہا۔ ''سوری کیپٹن! میں مسلمان ہوں۔ میں شراب نہیں پتا۔'' کیپٹن زولونے نیگر دعورت کی طرف دیکھااور بولا۔''یہ تو مسلمان ہے۔''

میں نے کہا۔'' نہیں کیپٹن! میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔'' کیپٹن زولو نے پاس بیٹھی نیگر و عورت سے کہا۔''اس نے کبھی کسی آ د می کو قتل نہیں کیا۔ یہ ہمارے کام کا آ د می نہیں ہے۔''

نگروعورت نے کہا۔ ''اس سے دو تین آدی قل کرواؤ۔ پھر اسے ہم اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ یہ آدمی ہمارے لئے ٹھیک رہے گا۔''

کیپٹن زولونے میری طرف منہ کر کے کہا۔ "میری گرل فرینڈنے تمہاری سفارش کر دی ہے۔ اب تم میرے گینگ میں شام ہو گئے ہو۔ میں تمہیں سکھادوں گا کہ آومیوں کو قتل کس طرح کیا جاتا ہے۔اس کی تم فکرنہ کرو۔"

میں ان دونوں کامنہ تکنے لگا کہ بیہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آخر ہمت کر کے ہیں نے کہہ دیا۔ ''سر! میں بیر کام نہیں کر سکتا۔ پلیز آپ مجھے واپس مجھوا دیں۔'' ،۔

کیپٹن زولوغصے میں آگیا۔ بولا۔ ''تم نے جھے اور میرے آدمیوں کو دکھ لیا ہے۔ اب تم کیے جاسکتے ہو؟اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ یہاں سے فرار ہونے کا بھی خیال بھی دل میں نہ لانا ورنہ تمہاری لائل سمندر کی مچھلیوں کی خوراک بن جائے گی۔''

یہ ایک نئی مصیبت میرے اوپر آن پڑی تھی۔ میں نے اس وقت دل میں سوچ لیا کہ ابھی تو جہاز ساحل کے قریب ہی کھڑا ہے۔ میں موقع پاکر سمندر میں کو وجاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح ساحل پر پہنچ جاؤں گا لیکن یہ میر اخیال خام تھا۔ جہاز کاجرائم پیشہ کپتان زولو اتنااحمق نہیں تھا۔ اس نے دو آدمیوں کو بلواکر اسی وقت مجھے ایک کیمن میں بند کرواکر باہر سے تالا لگوادیا۔

دوسرے دن صبح صبح جہازنے لنگر اُٹھا دیا۔ اب میرے فرار کے تمام رائے مسدود ہوگئے تھے۔ خدا جانے یہ جہاز کس ملک کی طرف جائے گا، کہاں جاکر لنگر ڈالے گا۔ یہ سمگلر اور بحری قزاق قتم کے لوگ تھے۔ انہیں کون اپنے ملک کی

سمندری حدود میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ ہر ملک کی سمندری حدود چالیس میل تک ہوتی ہے۔ چالیس میل کے بعد کھلا سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جہاز جس ملک میں بھی جائے گااس کی چالیس میل سمندری حدود کے پاس ہی لنگر ڈالے گا۔اگر وہاں ہے مجھے چھلانگ لگا کر فرار ہونے کا موقع مل بھی جائے تو میں کیسے چالیس میل تک سمندر میں تیم سکوں گا۔

جب جہاز کو سمندر میں سفر کرتے ایک دن گزر گیا تو جھے کپتان زولو کے تھم سے کہنن سے نکال کر جہاز کا عمر شہ دھونے ، کچن کے برتن صاف کرنے وغیرہ کے کا موں پرلگادیا گیا۔ اُس وقت جھے رو ہنی کا بار بار خیال آر ہاتھا۔ اگر وہ میر سے ساتھ ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ بحری ڈاکو جھے قید کرتے۔وہ تواگر چاہتی توان سب کو ایک ایک کرکے خود جہاز پر قبضہ کرلیتی۔

گررد ہن جھ سے جدا ہو چک تھی۔ وہ میری کی ہمدر داور دوست تھی۔ جھے اس کا خیال آنے لگا کہ خدا جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی اور اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ان بحری ڈاکوؤں نے جھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ جھ سے جبح سے رات تک کام کراتے، کھانے کو جو بچا کھچا ہو تادے دیتے۔ میں سخت عذاب میں کھنس گیا تھا۔ پچھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں؟ کیے ان لوگوں سے جان چھڑ اؤں۔ یہ جس کس ملک کے قریب کھڑے ہوتے تو اس ملک کی سمندری حدود سے باہر یعنی چالیس میل ملک کے قریب کھڑے ایک کیبن میں بند کر کے باہر پہرہ بٹھا دیتے۔ اتنا جھے کم ہو گیا تھا کہ یہ جس ملک کے قریب کھڑے ہوتے ہیں وہاں سمگانگ کا مال فرو خت کرتے ہیں اور موقع ملنے پر سرکاری اور غیر سرکاری کو داموں کا مال بھی لوٹ کرلے آتے ہیں۔ یہ ایپ کیا میں بے حد ماہر شے اور ان کا ایک آدمی بھی بھی نہیں پکڑا گیا آتے ہیں۔ یہ ایپ کام میں بے حد ماہر شے اور ان کا ایک آدمی بھی بھی نہیں پکڑا گیا گیا۔ اس کے علاوہ سمندر میں سفر کرنے والے کسی اکا دکا مال بردار جہاز کو بھی لوٹ کیا نہیں گیا۔ اس کے علاوہ سمندر میں سفر کرنے والے کسی اکا دکا مال بردار جہاز کو بھی لوٹ لیے تھے۔ دور سے ایسے جہاز کی نشان وہی کرتے پھر ایپ جہاز میں کی خزائی کا انہیں

وبران حو مي كاآسيب

وائر کیس پر سکنل دیتے۔ جب وہ جہاز ان کے قریب آتا توان کے لئیرے شین گئیں، را تفلیں اور بینڈ کر نیڈ لے کر جہاز پر کود جاتے اور جو سامنے آتا اے بے در اپنج کولیوں سے چھلنی کر کے جہاز کا سار امال اسباب لوٹ کر آگے روانہ ہو جاتے۔

اس طرح بھے اس معیبت میں مھنے دو مہینے گزرگئے۔

اس دوران نتالیا کی بھیجی ہوئی کوئی بدروح بھی جھے پکڑنے نہیں آئی تھی۔ نتالیا
کوشاید معلوم ہو گیا تھا کہ میرے بازو پرایک بڑی طاقت والاطلبی تعویذ بندھا ہوا
جس کے جادو کے سامنے اس کی کوئی بھی بدروح زندہ نہیں بچ گی۔اس لئے نہ اس
نے خود میرے قریب آنے کا خطرہ مول لیا تھا اور نہ ابھی تک کی بدروح کو جھے اٹھا
کر لے جانے کے لئے بھیجا تھا۔ شاید نتالیا اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ میر ک
غفلت سے میرے بازو پر بندھا کا لے جادوگر کا ہڑی والا تعویذ بھی سے گم ہو جائے تووہ
اچانک حملہ کر کے جھے اٹھا کرلے جائے۔ لیکن میں اس طرف سے بھی عافل نہیں تھا
اور ہر روز رات کو سوتے وقت اور شن اٹھ کر تعویذ کوا پنے بازو پر دکھے لیٹا تھا۔ اگر اس
اور ہر روز رات کو سوتے وقت اور شن اٹھ کر تعویذ کوا پنے بازو پر دکھے لیٹا تھا۔ اگر اس
کی ڈوری ڈھیل ہوگئ ہوتی تھی توا سے اتارے بغیر وہیں کس دیتا تھا۔ میں اے ایک

جھے معلوم تھا کہ نتالیا کا آسیب غافل نہیں ہوگا۔ خود نہیں تواس نے کسی نہ کی بدروح کو میرے پیچھے لگا دیا ہوگا کہ جیسے ہی میں ایک سیکنڈ کے لئے کسی وقت تعویذ ایٹ یازوے اتاروں وہ مجھے وہیں دبوچ لے۔

کپتان زولو کی جوگرل فرینڈ نیگر وعورت متی وہ اس وقت جب میں کپتان کے کیسن کی صفائی کرنے جاتا تھا تو میری طرف کپتان کی نظریں بچاکر دیکھ لیا کرتی متی۔ خدا جانے میں اُسے پیند آگیا تھایا اسے جھ سے ہمدر دی پیدا ہوگئی تھی لیکن اس نے مجھ سے اپنی ہمدر دی کااظہار نہیں کیا تھا۔ اسی طرح مزید دومہینے گزر گئے۔ ایک رات میں جہاز کے عرشے کو دعور ہا تھا کہ کپتان زولونے میرے قریب

سے گزرتے ہوئے علم دیا کہ میں نیچے جاکر اس کے کیبن کی صفائی کروں۔ میں نے فرراً لیس سر کہااور اس کے کیبن کی طرف چل دیا۔ اس کا کیبن کھلا تھا۔ میں کیبن میں داخل ہوا۔ میز پر جھوٹے ہرتن پڑے تھے اور فرش پر کھلوں کے چھکئے بھرے ہوئے سے۔ میں نے صفائی شروع کر دی۔ استے میں کیپٹن زولو کی گرل فریڈ نیگروعورت کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں رم کی دو یو تلمیں تھیں۔ جھے بلائے بغیر وہ دیوار کے شیلف کی طرف گئ اور دونوں ہو تلمیں شیلف میں لگادیں۔

پھر کری پر بیٹھ کر سگریٹ سگالیااور جھے صفائی کرتے دیکھنے لگی۔ بیس نے بھی اس سے کوئی بات کرنی مناسب نہ سمجی۔ جب بیس صفائی کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے لگا تواس نے میر اباز و پکڑ لیا۔ بیس نے کسی قدر چونک کراس کی طرف دیکھا۔ ٹیکروعورت میر ی آتکھوں ہیں آتکھیں ڈالے دیکھر ہی تھی۔

كن كلي-" تم يهال س بماكنا جاسي جو؟"

مل نے غیر شعوری طور پر تغییں سر بلاتے ہوئے کہا۔ " نہیں۔"

میں اسے کیے کہد سکتا تھا کہ میں دہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں۔وہ کیپٹن زولو کی گرل فرینڈ تھی۔ اگر میں کہد دیتا کہ ہاں میں اس عذاب سے نکلنا چاہتا ہوں تو کچھ پیتہ نہیں کہ وہ یہ بات زولو کو بتادیتی اور وہ خدا معلوم میر اکیا حشر کر تا۔ نیگرو عورت نے اپنا چہرہ میرے قریب لاتے ہوئے کہا۔ ''ڈرو نہیں۔ میں کیپٹن سے پچھ نہیں کہوں گی۔ مجھے اپنے دل کی بات بتادو۔ کیاتم مبال سے بھا گنا چاہتے ہو؟''

میں چپ رہا۔ کوئی جواب ند دیا۔ نگر و عورت نے بڑے ہمدر دانہ لیجے میں کہا۔
'' مجھے اپنی دوست سمجھو۔ تم مجھے پہلے دن ہی اچھے گئے تھے۔ اگر میں زولو کے قبضے میں نہ ہوتی تو تم سے شادی کر لیتی مگر آب میں ایسا نہیں کر سکتی لیکن تمہاری جو دُر گت یہاں بن رہی ہے میں وہ بھی نہیں دکھے سکتی۔ مجھے بتاؤکیا تم چی میہاں سے بھاگ جانا چانا ہو؟ کہیں ایس بات تو نہیں ہے کہ تم بھی اس کامی کے عادی ہوگئے ہوا در حمہیں چاہو؟ کہیں ایس بات تو نہیں ہے کہ تم بھی اس کامی کے عادی ہوگئے ہوا در حمہیں

یہاں کی زندگی راس آئی ہے؟ بولو۔"

میں نے زبان سے تو پھھ نہ کہا لیکن نفی میں سر ہلا دیا۔ نیگر و عورت نے میر اباز و چھو ژویااور کینے گئی۔ '' ٹھیک ہے۔ جاؤ۔''

میں صفائی کر کے کیمین سے نکل آیا۔ ول میں سوچنے لگاکہ بیہ عورت دھو کے سے میرے ول کا حال تو معلوم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جمجھے فکر لگ گئی کہ اگر اس نے کیپٹن زولو کو اتنا بھی بتاویا کہ میں یہاں سے بھا گنا چاہتا ہوں تو دہ تو جمھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں سخت بچھتانے لگا کہ میں نے اس عورت کے سامنے اس بات کی حامی کیوں مجری کہ میں اس جہاڑے فرار ہونا چاہتا ہوں۔

سارى دات يه سوچ سوچ كريس پريشان د با-

دوسرے دن دہ نگرو عورت جھے کہیں نظر نہ آئی۔ شایدائے کیمن میں سور ہی علی کے سایدائے کیمن میں سور ہی مختی کے کیپٹن زولوا کی بار عرشے پر میرے قریب سے گزر نے لگا تو میں ڈر گیا کہ اس میرے دل کا حال نگرو عورت نے بتادیا ہے اور اب یہ جھے زندہ نہیں چھوڑے گااور اس جگھے اپنے پتول سے ہلاک کر کے میری لاش سمندر میں پھینک دے گا لیکن الی کوئی ہات نہ یہوئی اور زولو خاموشی سے آگے چل دیا۔

شام کے وقت نگروعورت ہے بھی عرشے پر میر اآ مناسا مناہو گیالیکن اس لے جھے ہے کوئی بات نہ کی۔ ایک بات کی تصدیق ہوگئی تھی کہ نگروعورت نے کیپٹن زولو کے آگے میری شکایت نہیں لگائی اور اسے پچھے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس عورت کو واقعی مجھے سے محبت یا بھرر دی ہوگئی تھی اور وہ میری مدد کرنا چاہتی تھی اور شاید کی موقع کا انتظار کررہی تھی۔

آخروه موقع آگيا۔

خدامعلوم کون ساملک تھا کہ ہمارے جہاز نے اس کی سمندری حدود کے باہر کھا سمندر میں کنگر ڈال دیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھااور سمندر پر اند عیر اچس

ہوا تھا۔ کیپٹن زولو کا قریبی ملک میں کوئی گودام لوٹے کا پروگرام تھا۔ جب اند ھیر ااور گہرا ہو گیا تواس نے اپنے مسلح ڈاکوؤں کو ساتھ لیا اور یہ لوگ تیز رفآر کشتیوں میں سوار ہو کرچالیس میل دور ساحل کی طرف روانہ ہوگئے۔ جہاز پر چند ایک ملازم پیشہ لوگ ہی روگئے تھے۔

میں اس وقت کچن کی صفائی کر رہاتھا۔ کام ختم کرنے کے بعد میں پنچ سونے کے لئے اپنے کیبن میں آئی جہاں آلوؤں کی بوریوں کے پاس میں نے سونے کے لئے ایک دری بچھائی ہوئی تھی۔ میں وہیں رات کو سوجا تا تھا۔ سارے دن کا تھکا ہوا تھا لیئے ہی مجھے نیند آگئے۔ مجھے نہیں معلوم مجھے سوئے کتنی دیر ہوئی ہوگی کہ کسی نے میرے بازو کو ہلایا۔ میں نے آئی میں کھول دیں۔ اس کیبن میں ایک بہت ہی مدھم روشنی والا بلب ہروقت جلتار ہتا تھا۔

میں نے اس کی مدھم روشن میں دیکھا کہ نگروعورت مجھے پر جھی ہوئی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولنے دیکھ کر بول۔"میرے ساتھ آ جاؤ۔"

يس في سنطن موت نو مما والهال؟"

نگرو عورت نے دھیمی آواز میں شخق سے کہا۔ '' خاموش! میرے پیچیے چلے ''

یں سمجھ گیا کہ اس نے میرے فرار کابندوبت کر دیاہے۔ میں اٹھ کر اس کے، چھے چلنے لگا۔ وہ جھے آخری کیمن کے پاس جو ننگ زینہ اوپر کو جاتا تھاوہاں لے آئی اور سر کو ثنی میں بولی۔ ''جہاز کے پیچھے سمندر میں ایک کشتی کھڑی ہے میں نے اس میں تہارے لئے سب یکھ رکھ دیاہے۔ اس میں بیٹھ کریہاں سے نکل جاؤ۔''

وہ آگے آگے زینہ پڑھ کراو پر جہاز کے عرشے پر آگئی۔ یہ جہاز کا عقبی حصہ اللہ اس طرف کوئی خلاصی سو نہیں رہا تھایا شاید اس نگرو عورت نے میری محبت یا اللہ دی کی وجہ ہے کس سے مل کرایساا نظام کر دیا تھا کہ اس وقت وہاں آس پاس کوئی

نہ ہو۔ عرشے کا عقبی حصہ خالی پڑا تھا۔ وہ جھے جہاز کے کونے کی طرف لے گئی۔ وہاں رسی کی ایک میٹر حمی تھی ہوئی تھی۔

اس نے آہت سے کہا۔"اس سیر طی کے ساتھ تہاری کشتی بند طی ہوئی ہے۔ کشتی میں بیٹھتے ہی رس کھول کر فرار ہو جاؤ۔ جلدی کرو۔"

میں جلدی میں نیگر و عورت کا شکریہ بھی ادانہ کر سکااور جنگلے میں سے نکل کر نیچے لنگتی ہوئی ری کی سیر ھی کو پکڑا اور نیچے اترنے لگا۔ نیچے ایک کشتی سمندر کی لہروں پر ڈول رہی تھی۔ میں اس میں اتر گیا۔اترنے کے فور أبعد میں نے کشتی کی ری کھول دی۔ چیو سنبھالا اور تیزی سے کشتی کو جہاز سے دور لے جانے لگا۔

پیس نے رات کے وقت زولؤ کے ساتھیوں کو جہاز سے جاتے وقت دیکھ لیا تھاکہ
وہ کس طرف کو جارہے تھے۔ جس طرف وہ جارہے تھے اس طرف قریبی ملک کا
ساحل تھا۔ بیس نے بھی کشتی کا زُرخ اسی طرف کر دیا۔ بیس پوری طاقت کے ساتھ
دا کیس با کیس چپو چلار ہاتھا۔ بیس کچھ ہی ویر بیس جہاز سے کافی دور نکل آیا۔ بیس نے پیچے
مڑ کر دیکھا۔ جہاز کی ساری بتیاں گل کر دی گئی تھیں۔ صرف ایک مدھم می بی جی جل
رہی تھی وہ جھے سے کافی دور ہوگئی تھی۔

سمٹتی روک کر سانس لینے کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا۔ میں اس منحوس جہازے جتنی دور نکل سکتا تھا نکل جاتا جا ہتا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سمٹتی میں جوا یک تھیلا پڑا ہے اس میں نگر وعورت نے میر بے لئے کیا پچھ رکھ دیا ہوا ہے۔ سمٹتی بڑی ہگل اور چھوٹی تھی اور بڑی تیزی سے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک جگہ آکر میں واقعی تھک گیا۔ میں نے چپور کھ دیا اور سر جھکا کر لیے لیے سانس لینے لگا۔ یہ کوئی در انہیں تھا کہ سمٹتی اپنے آپ پائی کے بہاؤ پر بہنے لگتی۔ یہ سمندر تھا اور سمندر بھی ساحل سے کئی میل کے فاصلے کا سمندر تھا جہاں سمندر کی موجیس کسی طرف بہنے کی بجا اور یہ تی بر تی بینے۔ ایسی حالت میں صرف ایک ہی خطرہ ہو تا ہے کہ سمٹتی کا زیا

نہ بدل جائے یعنی آگے جانے کی بجائے اس کا رُخ پیچھے کی طرف ہو جائے۔ رات کے
اند چرے اور کھلے سمند ریس اتن چھوٹی کشتی ہیں سمت کا اند ازہ لگانا مشکل ہو تا ہے۔
میں سانس بھی در ست کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کھی کشتی کے رُخ کو اور بھی
آسان پر ستاروں کو دیکھ لیتا تھا تا کہ میر می سمت ٹھیک رہے۔ پھر بھی ہیں نے زیادہ
آرام کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کی بھی دفت مجھے کوئی مفالطہ لگ سکتا تھا اور کشتی کا رُخ
کی دو سر می طرف ہو سکتا تھا چنا نچہ ہیں دوبارہ چپو چلانے لگا۔ کشتی مخصوص سمت کو
آ گے بڑھنے گئی۔ کافی دیر تک میں کشتی چلا تا رہا۔ در میان میں تھوڑی دیر کے لئے
ہاتھ روک لیتا اور سانس در ست کرتے ہوئے سامنے کی سمت نظریں جمائے رکھتا کہ
ہاتھ روک لیتا اور سانس در ست کرتے ہوئے سامنے کی سمت نظریں جمائے رکھتا کہ

آخر قدرت نے میری مشکل آسان کردی اور جھے دورا فق پر ایک روشن کا نقطہ شماتا ہواد کھائی دیا۔ یہ ساحل کی روشنی تھی۔ اے دیکھ کر میرے جہم میں ایک نئی توانائی آگی اور میں پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ کشی چلانے لگا۔ روشنی کا نقطہ قریب آتا جارہا تھا۔ پھر دائیں ہائیں جانب روشنی کے پچھ اور نقطے شمٹماتے دکھائی دیا۔ ویٹ کے بیاد بیانی تھی کہ اگر دینے لگے۔ میں کمی ملک کے ساحل پر جنیخے والا تھا۔ اب جھے یہ پریشانی تھی کہ اگر ماطی کوسٹ گارڈر کے سنیم وں نے گشت لگاتے جھے دیکھ لیا تو پگڑا جاؤں گا۔ کوسٹ کارڈز کے سنیم وں پر سرچ لا نئیں گی ہوتی ہیں جن کی روشنی کو جب سمندر میں پھینکا جاتا ہے تو سمندر ور دور دور دک روشن ہو جاتا ہے اور سمندر میں اگر کوئی آدمی تیر بھی جاتا ہے اور سمندر میں اگر کوئی آدمی تیر بھی

لیکن قدرت میری، دکررہی تھی۔ ابھی تک کسی گشتی پارٹی کے سٹیمر کی نہ تو آ اواز سائل دی تھی نہ اس کی روشنی ہی نظر آئی تھی۔ میں نے کشتی کا رُخ اس طرف کر ایا جش طرف ساحل پر روشنی کا صرف ایک ہی نقطہ جھلملا رہا تھا۔ یہ لائٹ ہاؤس کی روشنی نہیں تھی کیونکہ لائٹ ہاؤس کی روشنی بڑی تیز ہوتی ہے اور یہ چاروں طرف

گو متی رہتی ہے۔ پانی میں تیرتی ہوئی کئی جھاڑیاں کشتی ہے نگرائیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ساحل کے پاس آگیا تھا اور یہ ساحل ریتلا نہیں بلکہ وہاں جھاڑیاں اور سر کنڈے آگے ہوئے تھے۔ میں چپو جلائے جارہا تھا۔ پچھ دیر کے بعد جھے اپنے سائے ساود ہے دکھائی دینے گئے۔ یہ ساحل کے در خت ہی ہو سے تھے۔ آہتہ آہتہ ان سیاہ دھبوں نے ایک دیوار می بنادی۔ میں دور ہی ہے اس دیوار کو بائیں جانب چھوڑ کر جنوب کی طرف کشتی لے آیا جہاں بچھ نیم دائرے میں در ختوں کی قطار دکھائی دی۔ رات تاریک تھی۔ سمئندر کی طرف سے ہوا چل رہی تھی اس

میں سی کور دخوں کے نیم دائرے کے اندر لے گیا۔ یہ سمندر کی کوئی کھاڑی کھی ۔ سمندر ساحل کو کاٹ کر یہاں داخل ہو گیا تھااور اس نے وہاں ایک جھیل کی بنا دی ہوئی تھی۔ وہاں کی طرف کوئی روشی نہیں تھی۔ میں نے کشتی کھاڑی میں لے جا کر ایک طرف سر کنڈوں کے بیچے لگا دی۔ کشتی ہے اتر آیا۔ کھاڑی کا بانی میر سے کھنوں تک آتا تھا۔ میں کشتی کو تھینچے ہوئے ساحل پر لے گیا اور اسے ایک جگ سر کنڈوں کے ساتھ باندھا اور کشتی میں بیٹھ کر غور سے اروگرد کا جائزہ لینے لگا۔ مرکنڈوں کے ساتھ باندھا اور کشتی میں بیٹھ کر غور سے اروگرد کا جائزہ لینے لگا۔ کھاڑی کے بائیں جانب وور بہت می روشنیاں نظر آر ہی تھیں مگر میرے وائیں جانب اور سامنے کی طرف متوجہ ہوا جو جانب اور سامنے کی طرف متوجہ ہوا جو بانب اور سامنے کی طرف متوجہ ہوا جو بانب اور سامنے کی طرف موجہ کئی روغورت نے میر می کشتی میں رکھ دیا تھا۔ میں نے تھیلا کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا۔ میں انہ تھیلے کی طرف متوجہ سائز کی میں انہ تھیلے کی طرف میں نے نارچ کو باہر نکال لیا۔ یہ چھوٹے سائز کی میں شھلے کی چیزوں کو دیکھنے لگا۔

تھلے میں ایک پتلون، ایک بش شر ٹ، ایک خنجر اور ایک ڈبے میں البے ہوئے چاول تھے۔ ایک لفافہ بھی تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں کر نمی نوٹ تھے۔ میں نے ٹارچ ڈالی تو وہ انڈیا کی کر نسی تھی۔ پچاس بچاس اور دس دس کے نوٹ تھے۔ میں

نے گئے۔ کل ڈھائی ہزاررو پے تھے۔ نیگر وعورت کو معلوم تھا کہ ان کا جہازا نڈیا کے ساحل کے قریب لنگر انداز ہے چنانچہ اس نے تھلے میں انڈین کر نسی نوٹ رکھ دیئے سے۔ان لوگوں کے پاس ہر ملک کی کر نسی ہروقت موجودر ہتی تھی۔

میں نے اس وقت جہاز کے خلاصی کی ور دی اتار کر پتلون اور بش شر نے پہنی اور
خبخر پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ و جیں بیٹھ کر تھوڑے سے چاول کھائے اور ستار وں کو
د کھے کر اندازہ لگانے کی کو شش کرنے لگا کہ اگر سے انڈیا کا ساحل ہے تو مشرقی ساحل
ہے یا مغربی ساحل ہے۔ ستاروں کے مشاہدے سے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ اب
وباں سے آگے جاکر ہی بیتہ چل سکتا تھا کہ میں انڈیا کے کون سے علاقے میں موں
کیونکہ انڈیا کی نتیوں جائب سمندر ہے۔

جس طرف روشنیاں زیادہ نہیں تھیں میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔
کرنی نوٹ میں نے بتلون کی اندرونی جیب میں سنجال کر رکھ لئے تھے۔ ان کی ججھے
آ کے چل کر قدم قدم پر ضرورت تھی۔ رات ڈھلنے لگی تھی۔ بچھ دیر کے بعد آ ان
پر سحر کا اُجالا پھیلنے لگا اور ساحل سمندر دور تک دکھائی دینے لگا۔ میں ساحل سمندر کو چھھے چھوڑ کر چل رہا تھا۔ بچھ دور تک ساحل ریتلا تھا پھر ناریل کے جھنڈ نظر آنے گئے۔ ناریل کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ ناریل کے در خت انڈیا کے مغربی ساحل پر بھی ہوتے ہیں اور مشرقی ساحل پر بھی ہوتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو جھھے پتہ چلا کہ میں انڈیا کے مشرقی ساحل پر ہوں۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ یہ انڈیا کے صوبہ کیرالہ کا علاقہ ہے یاصوبہ کرنائک کا ساحل

آ گے ناریل کے درختوں کے یٹیچ پکھ جھو نپڑیاں تھیں۔ایک عورت سل پر چاول چیں رہی تھی۔اس کا دبلا پتلا مر د قریب ہی بیٹھا سو کھے ناریلوں کی چھال اُ تارر ہا تھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر آدمی کو پر نام کیا اور اس علاقے کی ہندی زبان میں پوچھا کہ وہاں سے شہر کوسید ھاراستہ کون ساہے۔

اس نے ہندی میں ہی اپنے چھپے اشارہ کر کے کہا۔" ادھر کو آگے پال کھاٹ بھی ماؤ گے۔"

میں سمجھ گیا کہ میں بھارت کے صوبہ کیرالہ کے ساحل پر ہوں۔ پال گھاٹ
کیرالنہ کی اہم بندرگاہ اور ریلوے شیش بھی ہے جہاں سے وایا منظور، حویلی، بلگام،
کولہا پور اور پونا جبئی کوٹرین جاتی ہے۔ میں خوش ہوا کہ میں منزل کے قریب بھنے گیا
ہوں اور جبئی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے بس ایک دن اور ایک رات کاٹرین کا سفر
تفا۔ خوشی جھے اس بات کی بھی تھی کہ میں ساحلی حفاظتی گارڈز کی نگاہوں سے بھی کہ انڈیا میں واغل ہوئے میں کامیاب ہو گیا تھا۔

میں ناریل کے جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہ جنگل ہوی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں چنا چلا گیا۔ آخر جنگل ختم ہو گیااور چھوٹی چھو نیز یوں کی ایک بہتی آگئے۔ میں اس سے دور رہ کر آگے نکل گیا۔ دن کافی نکل آیا تھا جب میں گیرالہ کے مشہور ساحل شہر پال گھاٹ میں آگیا۔ اس زمانے میں یہ شہر زیادہ و سیج اور ماڈرن نہیں تھا۔ پرانی او نجی عمار توں والے بازار سے ۔ ان بازاروں میں موٹر کاروں کے ساتھ بیل گاڑیاں بھی چل رہی تھیں۔ لوگ شہر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بیل گاڑیوں میں بھی سفر کرتے تھے۔ میں پانچ رو بے دے کرایک بیل میں سوار ہو کر پال گھاٹ کے رملوے سٹیشن پر آگیا۔ معلوم ہوا کہ کیرل ایک چراس دو گھنٹے بعد جمبئی روانہ ہو گی۔ میں نے وہیں سٹیشن پر تھوڑ ابہت ناشتہ کیااورٹرین کے انتظار میں بیٹھ گیا۔

ٹرین نے وہیں سے تیار ہونا تھا۔ اپنے وقت پرٹرین پلیٹ فارم پر آکرلگ گئ۔
میں نے احتیاط کے طور پر سیکٹر کلاس کا ٹکٹ لے رکھا تھا۔ سیکٹر کلاس کمپارٹمنٹ بالکل
خالی تھا۔ میں کونے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین جمبئ کی طرف چل پڑی۔ جھے یقین
نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کمپٹن زولو کی ظالمانہ قید سے اتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا
ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر نیگر وعورت میری دونہ کرتی تو میر اان ڈاکوؤں کے جہاز

ے فرار ہونا ناممکن تھا۔ قدرت نے اس نیگر و عورت کو میری مدد کے لئے بھیج دیا تھا۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر اداکر رہا تھا۔

ٹرین کا نام تو کیرل ایکسریس تھا گر دہ ہر سٹیٹن پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ سورج غروب ہورہا تھاجب دہ منگور کپتی ۔ رات کے وقت حویلی کا سٹیٹن آیا۔ میں بر تھ پر پڑھ کر سوگیا۔ میرے سوتے میں ہی بنگام اور کولہا پور کے سٹیٹن گزر گئے۔ دن کا فی پڑھ آیا تھاجب ٹرین پونا کپتی ۔ اب جمبئ زیادہ دور نہیں تھا۔ آخر میں جمبئ پہنی گیا۔ بھے ایسے لگ رہا تھا جیسے جھے نئی زندگی مل گئی ہو۔ نتالیا کے آسیب اور ان کی بروحوں میں سے کی نے ابھی تک جھ پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کا لے جادوگر کی دی ہوئی انسانی ہڈی اس طرح میرے بازو کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ جادوگر کی دی ہوئی انسانی ہڈی اس طرح میرے بازو کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔

جمشید مجھے دیچے کر کبس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے نگا۔ ''فیر وز! خدا کے لئے مجھے ایک ہی بار بتاد و کہ تم کن چکروں میں مچنے ہوئے ہو۔ اچانک غائب ہو جاتے ہو اور پھر اچانک کسی طرف کے شودار ہو جاتے ہو۔ آخریہ سب پچھ کیاہے ؟''

میں نے کہا۔'' جشید!وقت آنے پر میں سب پچھ بتادوں گا۔اس وقت میں آرام رناچا ہتا ہوں۔''

جمشید نے کہا۔ ''او پر چلے جاؤ۔ میر ابیڈ روم خالی پڑا ہے۔ تم ناشتہ نہیں کرو ؟''

"ناشتہ میں نے ٹرین میں ہی کر لیا تھا۔" میں نے کہااور جمشید کے ہیڈروم میں آتے ہی اپنے آپ کو بستر پر گرادیااور گہری نیند سو گیا۔ جب سو کر اٹھا بلکہ جب عبدل نے جھے اٹھایا تودو پہر کے تین نگارہے تھے۔

جشید بھی اوپر آگیا۔ کہنے لگا۔'' تمہارے انتظار میں میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ چلو کھانا کھالیتے ہیں۔'' بنانا چا بتنا تھا۔ صرف وہی جھے بتا سکتی تھی کہ روہنی کس حال میں ہے اور کہاں ہے؟ اس کے علاوہ میں اپنے بارے میں اس سے مشورہ لینا چا بتا تھا کہ میں نتالیا کی قیدسے تو فرار ہو کر آگیا ہوں اب جھے اس آسیب سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے۔

O

دوسرے کمرے میں بیٹے کر ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ جشید نے پوچھا۔ ''ال وقت تم کہاں سے آرہے ہو؟ا تی مدت کہاں غائب رہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ایک مہینے کا ویزا تھااور تمہیں تھانے میں جا کر واپس کی رپورٹ بھی کرنی تھی۔ وہ تو میں نے سارامعاملہ اس طرح سنجالا کہ تھانیدار کھانڈ یکر کویہ کہہ دیا کہ تم بیار ہو گے ہو۔ اپنے اثر و رسوخ سے میں نے کھانڈ یکر کو تمہارے خلاف رپورٹ اوپر نہیں بھیوانے دی۔ اب اس وقت میرے ساتھ تھانے چل کر رپورٹ کر واور کھانڈ یکر تمہارے ویزے پر نے تین چار مہینے کسی طرح بڑھادے گا۔ ''

میں آنے کہا۔ ''مگر میرے پاس توپاسپورٹ نہیں ہے۔'' ''متہار اپاسپورٹ کہاں چلا گیا؟''جشید نے جیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا۔'' گم ہو گیا۔ کیا کروں چار پانچ مہینے عجیب حالات میں پھنسار ہا۔'' جشید نے یو چھا۔'' آخر وہ کون سے حالات ہیں؟ میں تمہار ا دوست ہوں کچھ

مجھے بھی تو بتاؤ۔'' میں نے کہا۔'' جشید!وقت آنے پر میں تہہیں سب پچھ بتادوں گا۔اسوقت میں حمہیں پچھ نہیں بتاسکتا۔''

جشید بولا۔ " ٹھیک ہے۔ میں پولیس کامعاملہ جیسے بھی ہواسنجال لوں گا۔ لیکن بیہ بتاؤاب تم کب اچانک غائب ہورہے ہو؟"

میں نے مسکر اگر کہا۔ '' کچھ پیتہ نہیں۔ لیکن جھے ایک دودن کے لئے جے پور جانا وگا۔''

" بے پور کس لئے جارہے ہو؟" جشیدنے پو چھا۔ یس نے کہا۔" یہ بھی میں تہمیں نہیں بتا سکتا۔"

وراصل میں ہے پور جاکر قدیم ویران محل میں وُرگا کی بدروح سے ملا قات کر کے اسے سارے حالات سے باخبر کرنا چاہتا تھا۔اسے روہنی کی ایک بار پھر گمشدگی کا دروازے کی جگہ دیوار کھڑی کر دی ہے۔ روہنی اب وہاں سے نہیں نکل سکتی۔'' بیس نے کہا۔لیکن روہنی تواب بدروح نہیں ہے۔وہ ایک اچھی روح بن چکی ہے ادر اچھی روحیں کمی بھی چار دیواری میں بند نہیں کی جاسکتیں۔وہ بند دیواروں میں سے بھی گزر جاتی ہیں۔''

ذر گا بول۔ ''تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ لیکن رو ہنی کی روح کے ساتھ اس کے پچھے گناہوں کا بوجھ ابھی تک چمٹاہواہے جس کو جھڑنے میں کافی وقت لگے گا۔'' مین نے کہا۔'' آ ٹریہ کون ہے گناہ ہیں ؟''

وُرگانے کہا۔ ''اس کاصرف ایک ہی گناہ ہے کہ اُس نے اس مادی دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بہت زیادہ بسار کھا تھا۔ وہ انجمی روح کی ترقی کی پہلی سیر ھی پر ہے۔ پچھ وقت کے بعد اس کا میں گناہ کا باتی وقت کے بعد اس کا میں گناہ کا باتی بوجھ اس کے ساتھ لگاہے روہنی کی روح کے رائے میں رکاوٹیس بیا ہوا تھوڑ ایہت بوجھ اس کے ساتھ لگاہے روہنی کی روح کے رائے میں رکاوٹیس آتی رہیں گی۔''

میں نے کہا۔'' مگر میں نے خود دیکھا ہے کہ رو ہنی کی روح بند دیواروں میں سے گزر جاتی تھی۔''

دُرگا کہنے لگی۔ " یہاں معاملہ اور ہے۔ وہ نتالیا کے طاقت وراور خطرناک آسیب
کے قبضے میں ہے۔ نتالیا نے اسے جس تہہ خانے میں بند کر رکھاہے اس کی دیواروں
میں ایساطلسم پھونک دیا ہواہے کہ جب تک وہ طلسم موجود ہے رو ہنی اس چار دیواری
سے باہر نہیں نکل کتی۔ "

میں نے کہا۔''کیا میں رو ہنی کی کوئی مدو نہیں کر سکتا؟"

ذُرنگانے کہا۔''بلکہ یوں کہو کہ صرف تم ہی اس وقت اس کی مد د کر سکتے ہو۔'' ''مگر میں ایک عام انسان ہوں۔''میں نے کہا۔'' میں کیے اُس طلسمی چار دیوار ی میں داخل ہو سکوں گاجہاں رو ہنی قید ہے۔'' میں صرف وو دن ممبئی تھمرا۔

تیسرے دن میں جے پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جے پور، میں شام کے وقت پہنچا۔ ایک ہو ٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور اٹھ کر ایک باغ میں آگر بیٹھ گیا اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کے گیارہ نئے گئے تو میں ویران محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے خفیہ رائے سے اندر داخل ہو گیا اور اس تہہ خانے میں آگر ذرگا کی بدر ورج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ آدمی رات کے بعد طوفانی ہواؤں اور ڈراؤنی آوازوں کے ساتھ ڈرگا کی روح نمودار ہوئی۔ مجھے دیکھ کر بولی۔ ڈراؤنی آوازوں بوئی۔ مجھے دیکھ کر بولی۔ 'شیر دان! تم بڑی اچھی قسمت لے کر بیدا ہوئے ہو ور نہ اس بار تم نتالیا کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔''

میں نے کہا۔ '' وُرگا! میہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اگر قسمت میر اساتھ نہ دیتی تو اس بار میر افرار ہونا اتنا آسان نہیں تھالیکن خدا کے لئے میہ بتاؤ کہ رو ہنی کہاں ہے اور میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں کیونکہ اس سے ملے بغیر میں اس منحوس چکر ہے باہر نہیں نکل سکتا۔''

وُرگا کی بدروح نے کہا۔ '' تمہارے بازو پر کالے جادوگر نے جو جادو کی ہڈی باندھ ربھی ہے اس کی وجہ سے نتالیا کا آسیب اور اس کی بدرو حیس تمہارا تو پچھ نہیں بگاڑ سکتیں لیکن تمہاراانتقام وہ رو ہئی ہے لے ربی ہے اور اس نے رو ہنی کو اپنے قبضے میں کر کے اسے کر بچین قبر ستان والی پرانی عمارت کے تہہ خانے میں بند کر کے

ومران حويلي كا آسيب

دُر گانے کہا۔ ''اس سے بچنے کاطریقہ میں تمہیں بتادوں گی۔'' دو مرين بند جار د يواري من كيد واخل بول گا؟ "من نے يو چھا۔ ڈر گا بولی۔'' یہ بھی میں تمہیں بتا دوں گی کہ حمہیں کیا کرنا ہو گا۔ اس مہم پر تم اللي خبين جاؤ مح-"

میں نے پوچھا۔ دہمیاتم بھی میرے ساتھ جاؤگی؟"

ذر گا کہنے تکی۔ " نہیں۔ میں نہیں جاؤں گ۔ میری ایک غلام بدروح تمہارے ساتھ جائے گی۔اس کا نام یا تالی ہے۔ یا تالی ایک عورت کی شکل میں تمہارے ساتھ جائے گی۔وہی تھہمیںا پنے ساتھ اس جگہ لے جائے گی جہاں آسیبی نتالیانے روہنی کو قید کرر کھا ہے۔ بدروح یا تالی کو سب پہتے کہ اے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ تمہیں جو کیے گی تمہیں اس پر عمل کرنا ہو گا۔ میں نے یا تالی کو سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ میں نے اس کے اندر اپنی طاقت بھی ڈال دی ہے۔ یا تالی میں اب اتنی طاقت آگئی ہے کہ وہ رو بنی کو نتالیا کی قید ہے ضرور نکال لائے گی۔ ہاں تم ہے کوئی علظی نہیں ہو فی عاہے۔اگرتم ہے کوئی غلطی ہو گئ تو پھر ساراکام خراب ہو سکتا ہے۔"

میں نے کہا۔" میں یا تالی کے کہنے پر چلوں گا۔ جیسے وہ مجھے کیے گی میں کر تاجاؤں گائی مر منی ہے کچھ ٹیس کروں گا۔"

در گابولی " تفیک ہے۔اب میں اتالی کو یہاں بلاتی ہوں۔"

ذر گا کے طلق ہے ایک عجیب چیخ نما آواز نگل۔اس کے ساتھ ہی سامنے والی د بوار میں سے سیاہ دھو کمی کا ایک مرغولہ نمود ار ہوا اور ؤرگا کے سامنے آکر زک

ذر گانے کہا۔" پاتالی! یہ شیر وان ہے۔ حمہیں اس کوایے ساتھ لے کر جانا ہو گا۔ میں نے تمہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ رو ہنی میری سبیلی ہے۔ وہ مجھے بہت پیاری ہے۔اُس کو ہر حال میں نتالیا کے آسیب کی قیدے لکال کر لاناہے۔" ذر گاکی بدر وح کہنے گئی۔ '' یہی تم انسانوں کی بھول ہے۔ تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قدرت نے انسان کو کتنی زبر دست طاقت دے رکھی ہے۔ جن لوگوں کو ائی طافت کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ قدرت کی دی ہوئی غیر فانی طاقت کو ہر قرار رکھنے کے لئے اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں۔اپ ول میں سے اللہ کے خوف کے سواباتی سارے خوف تکال کر باہر کھینک دیتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولتے ، شر اب نہیں پیتے ، حلال کی روز ی کماکر کھاتے ہیں۔ جبوہ اس راتے پر چل پڑتے ہیں تو پھروہ خلق خداکی بھلائی کے لئے ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کانام زندہ رہتا ہے اور اگلی دُنیامیں بھی انہیں جنت کااعلیٰ مقام عطا

میں دُرگا بدروح کی زبانی ہے باتیں س کر بواجران موا۔ میں نے اُس سے کہا۔ ''میں نے پہلے بھی تہارے منہ ہے ایس باتیں نہیں سٹیں۔ کیاتم ان باتوں پر یقین

دُر گانے ٹھنڈ اسانس بھر کر کہا۔"شیر وان! مجھے مرنے کے بعد معلوم ہواہے کہ میری سب سے بڑی بد قتمتی میہ تھی کہ میں بتوں کی بوجا کرنے والوں کے گھر پید ہوئی۔ پھر میں بھی ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ کاش میں کی مسلمان کے گھرانے میں جنم لیتی۔ صرف ایک خدا کی عبادت کرتی پھر میری بخشش ہو جاتی اور مرنے کے بعد میں بدروح کی شکل اختیار نہ کرتی۔ گراب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے بدروح بن کراہے برے کر مول کی سز انجھکٹنی ہی بڑے گی۔"

دُر گاکی بدر دح پکھ دیر تک بالکل ناموش رہی۔ تہہ خانے کی فضامیں ایک عجیب ساسکوت چھا گیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی۔"میں تمہیں بتار ہی تھی کہ صرف تم ہی روہنی کی مدد کر سکتے ہو۔"

میں نے کہا۔ "کیا تالیا کا طلسم مجھ براثر نہیں کرے گا؟"

و ران حو ملي كا آسيب

پڑ جائے تو فور اُمیر امنتریز ھ کر چھو نکنامیں پہیں ہے تھہیں بتاد وں گی کہ تھہیں کیا کر نا

یا تالی نے کہا۔"جو علم دُر گامیا!"

ا یک سوال بار بار میرے دل میں اُٹھ رہا تھا۔ میں نے آخر دُر گاسے یو جھہ ہی لیا۔ میں نے اس سے کہا۔ ''وُرگا! میرے بازو پر کالے جادوگرنے جوبڈی کا تعویذ باندھ ر کھا ہے اس کے بارے میں اُس نے کہا تھا کہ کوئی بدروح میرے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گی۔ کیکن اس بدروح یا تالی نے تو مجھ سے ہاتھ مجھی ملایا ہے اور اسے پچھ نیں ہوا۔ کیا کالے جاد وگر کا تعویذ بے اثر ہو گیاہے؟"

ورگانے کہا۔ '' نہیں۔ کالے جادوگر کادیا ہوا تعویذ بے اثر نہیں ہوا۔ اس کا طلسمی اثر قائم ہے۔ یا تالی پر اس کااڑ اس لئے نہیں ہوا کہ نیہ بدروح اچھی نیت ہے تمہارے یاس آئی ہے۔ یہ حمہیں نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آئی۔بلکہ تمہاری مدو کرنے کے گئے آئی ہے اس طرح میداب تمہارے لئے بدروح نہیں ربی۔ یہ تمہاری دوست اور بمدرد بن چک ہے اس لئے تعوید کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر یہ بری نیت ہے آتی توتم ہے ہاتھ ملاتے ہی جل کرراکھ ہو جاتی۔"

ور گاک بات میری سمجھ میں آگئ تھی۔اُس نے پاتالی سے کہا۔" پاتالی! اپنی مہم پر شیر دان کو لے کرروانہ ہو جاؤ۔"

اتنا كهد كرۇد كاكى بدروح غائب موكى \_ياتالى نے ميراماتھ پكرليااور برى دكش مكرابث كے ساتھ بولى۔"چلومائى ڈيئر شير وان!"

یا تالی ماڈرن لڑ کیوں کی طرح بات کرتی مجھے بڑی انچھی گلی گر میں جانتا تھا کہ آخر یہ بھی بدروح ہی ہے۔ تہہ خانے سے نکلنے کے بعد میں محل کے پرانے خفیہ دروازے ی طرف بردها تو یا تالی نے کہا۔ "جم خفیہ دروازے سے نہیں جاکیں گے۔ ہم ای در دازے ہے جائیں گے جس در دازے ہے ٹورسٹ باہر جاتے ہیں۔"

یا تالی بدر وح کے سیاہ مرغولے میں ہے بھاری اور کسی صد تک ڈر اؤنی آواز بلند ہوئی۔ '' دُرگامیّا! تمہارے لئے پاتالی کی جان بھی حاضر ہے۔ میں روہنی کو بڑی جلدی تہارے یاس کے آؤں گی۔"

دُر گا کی بدروح نے کہا۔'' بیر شیر وان ہے۔اس کے بارے میں میں حمہیں بتا چکی ہوں کہ بیہ کون ہے اور روہنی کے ساتھ اس کا کیار شتہ ہے۔ میں نے اسے بھی سمجھا دیا ہے۔ یہ تمہارے علم کے مطابق چلے گااور وہی کرے گاجو تم کہو گی۔"

یا تانی بدروح کے مرغولے کی آواز ابھری۔ "دُرگامیّا! آدی کی ذات کا کوئی اعتبار نہیں۔اگراس سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر مجھے کچھ نہ کہنا۔"

وُر گانے کہا۔'' نہیں۔ یہ کوئی غلطی نہیں کرے گا۔اب تم اے لے کراپی مہم پر رواند بو جاؤك" في المان

یا تالی بدرور کے ساہم غولے نے کھا۔ "جو تھم ذر گامیا!"

اس کے بعد دعو نمیں کا مرغولہ گلومنے اور چکر کھانے لگا۔ گلومتے گلومتے وہ زک گیااور اس کے بعد ہی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل افتیار کر گیا۔ اس کارنگ سانولا تھا۔ چہرے کے نقوش تیکھے تھے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس بدروح لڑ کی نے كالح كى لزيوں كى طرح جينز پہنى ہوئى تھى اور اس كے بال مجى كئے ہوئے تھے۔ کندھے کے ساتھ پری لٹک رہاتھا۔ ڈر گانے مجھ سے کہا۔ "شیر وان!اس سے ملو۔ پیر

یا تالی نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھااور میر اہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اگریزی ال بول-"تم سے ال کریزی خوش ہوئی۔"

میں پہلی بار ایک الیی بدروح کو دیکھ رہا تھاجو انگریزی بولتی تھی۔ میں نے بھی اگریزی میں جواب دیا۔" مجھے بھی تم سے مل کرخوشی موئی ہے۔"

وُرگانے پاتالی سے کہا۔'' پاتالی!اس مہم میں اگر کسی وفت میری مدد کی ضرور ت

جب میں نے پاتالی کو بتایا کہ بیہ قدیم محل انڈیا کے محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے اور گیٹ پر رات کو بھی چو کیدار موجود ہوتے ہیں تواس نے کہا۔ " مجھے معلوم ہے۔"

جم محل کے بڑے بال کمروں میں سے گزرتے ہوئے محل کے صحن میں آگئے۔ پاتالی وہاں رُک گئی۔ اُس نے اپنے پرس میں سے ایک سادہ می اگو تھی نکال کر مجھے وی اور کہا۔ ''انسے انگلی میں کہن لو۔''

میں نے انگوشمی اپنی انگلی میں پہنی تو میں غائب ہو گیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو پا تالی بھی غائب ہو چکی تھی گر غائب ہونے کے باوجود جمھے اُس کاد هند لاد هند لا فاکہ سانظر آرہا تھا۔ کہنے لگی۔ ''میں جتنا تمہیں نظر آرہی ہوں اتنا صرف تم ہی جمھے دکھیے سکو گے دوسر اکوئی انسان جمھے اتنا بھی نہیں دکھے سکے گا۔''

ہم محل کے گیٹ کی طرف پڑھے۔ دہاں خوب روشی ہور ہی متی اور رات کو پہرہ دینے والے دوچو کیدار موجود تھے۔ ہم ان کے در میان سے گزر گئے۔ ان میں سے کسی نے ہمیں ندویکھا۔

یا تالی نے کہا۔ ''ابھی کانی رات باقی ہے۔ میر ادل کانی پینے کو چاہ زہا ہے۔ بے پور کے ایک ہوٹل میں ٹورسٹوں کے لئے رات بھر کانی کی سر وس کھلی ہوتی ہے۔ چلو وہاں چلتے ہیں۔''

۔ شایدات میں غائب ہونے کے باوجود بھی دکھائی دے رہا تھا کیونکہ جب وہ مجھ سے بات کر رہی تھی تواس کا چہرہ بالکل میرے چہرے کی سیدھ میں تھا اور اس کی تکا ہیں میری آئھوں پر مرکوز تھیں۔ میں نے اُس سے پوچھا۔ ''یہ ہو ٹل یہاں سے کتنی دُور ہوگا؟'' میں آخرز ندہ انسان تھا غائب ہونے کے باوجود اس قتم کے سوال یو چھنے پر مجبور تھا۔

يا تالى نے مكر اكر كيا۔"ا بنام تھ جھے دو۔"

میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کہا۔ '' میکھیں بند کرو۔ جب تک میں نہ کہوں آئکھیں نہ کھولنا۔''

میں نے آئیس بند کرلیں۔ آئیس بند کرتے ہی تیز ہوا کا جھو نکا میرے جم سے ٹکراگیا۔یا تالی نے کہا۔'' آئیس کھول دو۔''

میں نے آئیس کور اتھااور پاتالی جھے اپنے پورے جسم کے ساتھ بالکل صاف نظر آ

ہو ٹل کی لائی میں کھڑا تھااور پاتالی جھے اپنے پورے جسم کے ساتھ بالکل صاف نظر آ

رہی تھی۔ دواب غائب نہیں تھی۔ اُس نے کہا۔ ''اگو تھی اُتار کر جیب میں رکھ لو۔''
میں نے انگو تھی اتاری تو میں بھی غیبی عالت سے اپنی زندہ انسانی شکل میں واپس
آگیا۔ میں نے فور آإر دگر دو یکھا۔ پھے غیر ملکی گورے سیاح تھوڑے فاصلے پر کرسیوں
پر بیٹھے مشروب وغیرہ ٹی رہے تھے اور دھی آواز میں باتنی کر رہے تھے۔ ان میں
گوری عور تیں بھی تھیں۔ ہم ایک میز کے گردر کھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ جہ پور
کے راجہ کا محل تھا جس کوریاست چھن جانے کے بعد راجہ نے ہو ٹل میں تبدیل کر

اکی سرخ در دی والا ہیرہ جس نے سرخ راجستھانی گرئی بائد ھی ہوئی تھی ماری میز پر آگدان میں پھول گئے۔
ماری میز پر آگیا۔ پاتانی نے دوکافی کا آرڈر دے دیا۔ میز پر گلدان میں پھول گئے۔
ہوئے تھے۔ گلائی رنگ کے ٹشو بیپر بھی ایک سنہری ڈب میں نظر آرہے تھے۔ پاتالی۔۔
نے ایک ٹشو بیپر نکال کر اپنے ہو نٹوں پر آہتہ ہے پھیر اپھر پرس میں ہے اپنا چھوٹا سا ماوینیٹی کیس نکال کر چھوٹا ساگول آئے سامنے کر کے ہو نٹوں پر لپ سٹک کی تہہ ساوینٹی کیس نکال کر چھوٹا ساگول آئے سامنے کر کے ہو نٹوں پر لپ سٹک کی تہہ جانے گئی۔ میں یہ سوچ کردل میں بنس پڑاکہ اگر چھے معلوم نہ ہو تاکہ یہ ایک بدروح ہے تو میں اس کے عشق میں گر فآر ہو سکتا تھا۔

بیر اکافی کاٹرے رکھ کر چلا گیا۔ میں نے کافی بنائی اور ہم کافی پینے گئے۔ میں نے پاتالی سے کہا۔"پاتالی!اس وقت ہم بڑے ماڈرن اور دوستانہ ماحول میں بیٹھے ہیں۔ کیا

من تم سے ایک سوال بوجید سکتا ہوں؟"

و ران حو لي كا آسيب

یا تالی نے اپنی طلسم زدہ نظروں سے مجھے گھور کرد یکھااور بولی۔ "میں جانتی ہوں تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کون ہون؟ کہال پیدا ہوئی اور کہال میری موت واقع ہوئی؟ یاد رکھو۔ مجھ سے اور سب پچھ پوچھ سکتے ہو مگراس قتم کے سوال پوچھنے کا خيال مجھي د ل ميں نه لا تا۔"

میں وہیں سہم کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک ہم خاموشی ہے کافی پیتے رہے۔ پھر میں نے کہا۔" آئی ایم سوری یا تالی!"

يا تالي مسكر الى-"إث إز آل رائث شير وان!"

میں نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے پاتالی سے کہا۔ " مجھے یقین ہے کہ ممہیں معلوم ہو گا کہ جارا ٹارگٹ یہاں سے دُور انڈیا کے شالی بہاڑی علاقے میں اس کر سچین قبر ستان کاویران کھنڈر ہے جس کے تہہ خنے میں نتالیا کے آسيب في رو من كو قيد كرر كهاب-"

یا تالی نے یرس میں سے سگریٹ کیس نکال کرایک سگریٹ سلگالیا۔ میں پہلی بار سکی بدروح کو سگریٹ پیتے دیکھ رہا تھا۔ واقعی سے ایک ماڈرن بدروح تھی اور اس ہے كى انسان كا بچنانامكن تقار سكريث كالمكاساكش لكاكر كينے لكى۔ " مجھے سب كچھ معلوم

میں نے کہا۔ "جمیں میں کے وقت جے پورے دلی جانے والی گاڑی مل جائے کی ولی سے ہم بنجاب میل کے ذریعے چندی گڑھ پہنچ جائیں گے۔وہ کھنڈر چندی گڑھ کی شالی پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے۔ " یا تالی کہنے گی۔ "میں نے بھی دیکھی موئی ہے۔"

بیرا قریب ے گزرا توپاتالی نے اے اشارے سے پاس بلا کر کہا۔ "وو کافی اور کھے مینڈوچزلے آؤ۔"

ہیر ااد ب سے سر جھکا کر چلا گیا۔ پا تالی نے جھے سے کہا۔"مسج ہونے تک ہمیں وقت تو گزار نابی ہے اور جے پور میں ٹائم پاس کرنے کے لئے اس سے اچھی جگہ کہیں "---

میں نے پاتالی ہے کہا۔"ایک بار میں رو ہنی کے ساتھ پرانے کھنڈر کی طرف گیا تفا۔وہ بچھے اینے ساتھ ہوا پی اُڑا کرنے گئی تھی۔''

یا تالی کے و کش چبرے پر ملکی کی مسکراہٹ آگئی۔ کہنے گئی۔ " یہ میں بھی بری آ سانی ہے کر عتی ہوں لیکن ایک عرصہ ہے میں نے ٹرین میں سفر نہیں کیا۔ جب میں زندہ تھی توٹرین میں سفر کرنامیر ی ہابی ہواکرتی تھی۔اب مجھے موقع ملاہے تومیں اے ضائع نہیں کرناچا ہتی۔ ہم چندی گڑھ تک ٹرین میں ہی سفر کریں گے۔"

یا تالی نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد سگریٹ کا ہلکاساد هوال اڑاتے ہوئے کہا۔'' دُر گامیّا نے مجھے بتایا تھا کہ رو بنی تم سے بڑی محبت کرتی ہے اور تم بھی اب اس ت مجت كرنے لكے بو-كيايد ي ہے؟"

عورت حاہے بدروح بن جائے مگر محبت کے بارے میں باتیں کرنااور دوسروں کی محبت کی سر اغ رسانی کرتا بھی فراموش نہیں کرتی۔

میں نے کیا۔ "ہاں۔ تھوڑی تھوڑی بحبت جھے اس سے ہو گئی ہے۔ "

یا تالی مجھے بڑی سنجیدہ نگاہوں ہے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی۔ ''تم زندہ انسانوں کو کیا معلوم کہ ہم بری روحوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ تمہاری محبت صرف تمہاری زندگی تک زندہ رہتی ہے۔ موت کے ساتھ ہی تم سب تحبیتی وغیرہ بھلادیتے ہو جبکہ ہم بدر وحول کی محبت مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ایسی محبت بھی نہیں مرتی۔" میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ بہر حال مجھے زندگی سے پیار تھااور مجھے زندہ ا نسانوں ہے محبت کر ناہی اچھالگتا تھا۔ان بدر وحوں اور ان کی دنیا ہے تو میں ننگ آچکا تھا۔ بیر اکافی اور مینڈوچزنے کر آگیا۔

پاتالی نے کہا۔ 'شیر وان! تم بھی کچھ کھالو۔''

میں نے بھی دوایک سینڈو پر کھائے۔ واقعی بڑے لذیذ تھے۔ پاتالی بھی بڑے سکون سے کھارہی تھی۔ کہنے گئی۔ '' یہ دُشیں کھانے کا ہمیں بھی بھی ہی موقع ملتا ہے۔ ہم اکثر نیبی حالت میں رہتی ہیں اور شہیں بھی اس کا تجربہ ہو گیا ہو گاکہ نیبی حالت میں مہیں گئی جا ہے ایک ماہ گزر جائے۔''

میں نے کہا۔ '' ہاں۔ یہ تو ہے۔ کیکن پاتالی تم لوگ توجب جاہو انسانی شکل میں آ کریہ چیزیں کھاسکتی ہو۔''

پاتالی نے کافی بناتے ہوئے کہا۔'' ہماری دنیا کے بھی کچھ قانون ہیں اور ہمارے قانون پر بڑی تختی ہے عمل کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی بھار ہی انسانوں کی دنیا میں آنے کا موقع ملتا ہے۔''

لابی کے محلاتی طرز کے اونچے روشندانوں میں دن کا أجالا جھلکنے لگا تھا۔ بیر اایک پلیٹ میں بل رکھ کر چلا گیا تھا۔ کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد پاتالی نے اپنی کلائی ک گھڑی پر نگاہ ڈال کر کہا۔"ساڑھے پانچ نج گئے ہیں۔ دلی کی ٹرین ٹھیک سواچھ بجے جے پورے روانہ ہوتی ہے۔"

میں نے مسراتے ہوئے کہا۔ "پاتالی! یہ توٹرین کے روانہ ہو عفر کا بالکل می منے متایا۔"

پاتالی نے نیاسگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ "جمیں بہت ی باتوں کا پہلے سے پتہ چل اتا ہے۔"

اس نے بیرے کواشارے سے بلایا اور کہا۔ ''میں نے پانچ سو کانوٹ بل کے نیچے کے دیاہے۔''

بیرے نے بل ہٹا کر دیکھا نیچے واقعی پانچ سوروپے کا بالکل نیانوٹ رکھا ہوا تھا حالا تکہ میں نے پاتالی کو پرس میں سے نوٹ نکال کر بل کے نیچے رکھتے نہیں دیکھا تھا۔

رو بنی عام طور پر اپنی مضی میں سے نوٹ نکال کرادائیگی کیاکرتی تھی مگر پاتالی اس سے دوقد م آگے نکل گئی تھی۔اُس نے بل کے نیچے ہی پانچ سوکانوٹ بید اکر دیا تھا۔

پاتالی نے پر س اپنے کندھے سے لٹکا کراشتے ہوئے کہا۔"چلوچلیں۔"
ہم محل نما ہوٹل کے باہر آگئے۔ باہر صبح ہو چکی تھی۔ ایک طرف بیلو کیب ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ پاتالی نے کہا۔

ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ دوسری سمت پر ائیویٹ ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ پاتالی نے کہا۔

"جم پر ائیویٹ ٹیکسی میں بیٹے گئر سٹیشن جا کیں گے۔"

وہ ایک نے ماڈل کی ٹیکسی میں چھپے میرے ساتھ بیٹھ گئی اور ٹیکسی سٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ پاتالی نے مجھے انگریزی میں کہا۔''کبھی ٹیکسی میں ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ نہ میٹھنا۔ میہ خاندانی روایات کے خلاف ہات ہے۔''

میں نے سوچا کہ واقعی ہے بدروح کسی اعلی ارسٹو کریٹ گھرانے کی لڑکی ہے جو خدا جانے اپنے کس گھناؤ نے گناہ کی پاداش میں ہندو دھرم کے سنسکاروں کے مطابق مرنے کے بعد ایک بدروح کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ دُرگانے اور خود پاتالی نے بھی جھے اس قتم کے ذاتی سوال پوچھنے ہے منع کیا ہوا تھاور نہ میں اس سے ضرور پوچھنا کہ وہ کہاں پیدا ہوئی تھی اور اس نے کس کا لج میں تعلیم حاصل کی تھی اور اس سے کون ساالیا گناہ سرزد ہو گیا تھاجس کی وہ اتن سخت سز ابھگت رہی ہے۔

ج بور کے سٹیشن پر پہنچنے کے بعد میں نے پاتانی سے کہا۔ ''تم یہیں تھہر و۔ میں عکمنے لے آتا ہوں۔''

اس نے کہا۔" کٹ میرے پر س ش موجود ہیں۔"

تب مجھے خیال آیا کہ یہ توبدروح ہے۔ یہ جو چیز چاہتی ہے مہیا کر لیتی ہے۔ تکث اس کے پاس فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کے تھے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ انجمی اس کے روانہ ہونے میں کچھ دیر تھی۔ وہ میرے آگے آگے جارہی تھی۔ فرسٹ کلاس کی بوگی کے پہلے ڈیے میں داخل ہوتے ہی اے جیسے کسی نے اندرے و ھا دیا

ومران حويلي كاآسيب

ڈیرہ جمالیا۔ سامان ہمارے یاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جے پور کے سٹیشن برگر می تھی۔ فرسٹ کلاس کا وہ کمپار ٹمنٹ ایئر کنڈیشنڈ نہیں تھا۔ غیر ملکی عورت نے ہماری طرف د کھے کر انگریزی میں کہا۔ 'کمپار ٹمنٹ کا ایر کنڈیشنڈ خراب ہے۔ میں نے گارڈ کو ر بورٹ لکھوادی ہے مگریہ لوگ کچھ نہیں کررہے۔''

یا تالی کو گر می نہیں لگ رہی تھی۔ بدر وحوں کونہ بھوک لکتی ہے نہ پیاس، نہ گر می لکتی ہے نہ سر دی۔ میں نے غیر ملکی عورت کو انگریزی میں ہی جواب دیا۔ '' آج گرمی بھی زیادہ ہے۔''

غیر ملکی عورت نے پا تالی کی ظرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ "م اوگ کہال جارہے

یا تانی نے کہا۔"ہم دلی جارہے ہیں۔"

غیر ملکی عورت بولی۔ "میں مجی دلی جارہی ہوں۔ میر انام مار کریث ہے۔ میں ولی کے ایک گر لز کالج میں انگریزی پڑھاتی ہوں۔ تم کوئی جاب کرتی ہو؟"

یا تال نے یو نمی کہہ دیا۔'' نہیں۔''غیر ملکی عورت سمجھ گئی کہ یا تالی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرناچا ہتی۔ چنانچہ وہ تھلے میں سے ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ پچه دير بعد ترين چل پڙي۔ رات جو گئي تھي جب ترين دلي پيچي بين اوريا تالي فرسٹ کلاس ریفریشمنٹ روم میں جاگر بیٹھ گئے کیونکہ مجھے کھانا کھانا تھا۔ یا تالی یو نہی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی تھی حالا نکہ اے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے یا تالی سے کہا۔ " یہاں سے اب ہمیں صبح کو ہی چندی گڑھ کے لئے کوئی ٹرین ال سكے كي۔"

اس نے کہا۔ ''کوئی بات نہیں۔ ہم ویٹنگ روم میں ٹرین کا انتظار کریں گے۔'' ہاتی رات ہم نے ویٹنگ روم میں گزار دی۔ معلوم ہوا کہ پنجاب میل دن کے نو بجے روانہ ہوتی ہے۔ ہمیں ٹکٹ خریدنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یا تالی کے پرس اور یا تالی باہر پلیٹ فارم پر گر پڑی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا۔ وہ سخت گھبر ائی ہوئی تھی۔ بولی۔"جلدی سے آ مے چلو۔"

یہ کہہ کروہ الطلح ڈیوں کی طرف دوڑیڑی۔ میں نے فرسٹ کلاس کے ڈیے میں نگاہ ڈانی کہ دیکھوں اس کواندر ہے کس نے دھکا دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمپار ٹمنٹ کی کونے والی سیٹ پرایک سفید داڑھی والے صاحب پنجسورہ دونوں ہاتھوں میں تھاہے بڑے خضوع و خشوع سے قر آن پاک کی تلاوت کررہے تھے۔ ساری بات میری سمجھ میں آگئے۔ جہاں کلام الٰہی کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں پری روح کا گزر تا ناممکن ہے۔ میں دوڑ کر آ گے گیا۔ دیکھا کہ یا تالی ٹرین سے پچھ فاصلے پر پلیٹ فارم کے ایک ستون کے پیچیے حجیب کر کھڑی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی بولی۔ ''ہم اسٹرین میں سفر نہیں کریں مے۔ سیشن سے باہر آ جاؤ۔

امم پلیٹ فارم کابل عبور کر کے دوس سے بلیث فارم سے مو کر سیشن سے باہر آ کر فرسٹ کلاس ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے۔نہ میں نے پوچھاکہ اس کے ساتھ کیاواقعہ ہوا تھااور نہ پاتالی نے ہی مجھے کچھے بتایا۔ کہنے لگی۔ ''دوسر ی ٹرین تین بجے چلے گی۔ ہم تب تک ای ویژنگ روم میں انتظار کریں گے۔"

ہم نے وہیں دوپہر کا کھانا متگوا کر کھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ بدروح پاتالی بلیٹ فارم پراس وقت جانا جائت تھی جب دلی جانے والی ٹرین وہاں آ چک ہو۔ تین بج ٹرین کا ٹائم تھاجوا کی گھنٹہ لیٹ ہو گئی اور جار بجے آئی۔ یا تالی نے مجھے ساتھ لیااور تیز تیز قد موں سے چلتی فرسٹ کلاس بوگی کے ایک کمیار شمنٹ کے دروازے پر آئی۔ اندر جھانک کر دیکھاجب اس نے دیکھا کہ سب ٹھیک ہے تووہ ڈیے میں داخل ہو گئی۔ میں اس کے پیچیے تھا۔ ڈب میں صرف ایک غیر ملکی اد حیر عمر گوری عورت این سامان کے پاس سیٹ پر جیٹھی ٹھنڈ اجوس ٹی رہی تھی۔اس نے ہمیں ایک نظر دیکھااور پھر جوس چیتے ہوئے باہر پلیٹ فارم کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم نے سامنے والی سیٹ پر

و بران حویلی کا آسیب

یا تالی محج رائے پر جاری تھی۔

ڈیڑھ دو فرلانگ کا پہاڑی راستہ طے کرنے کے بعد ہم قبر ستان کے شکستہ گیٹ پر آ گئے۔ جیبا کہ میں بیان کر چکا ہوں یہ رو تمین سوسال پراناا کیک کر سچین قبر ستان تھا جس کی قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھیں۔ قبر ستان میں موت کا ساٹا حجعایا ہوا تھا۔ میں نے قبر ستان کو بیجان لیا تھا۔ جہاں قبر ستان کی ٹوٹی پھوٹی دیوار تھی اس کے قریب ہی وہ کھنڈر تھا جس کے تہہ خانے میں رو ہنی قید تھی اور جہاں نتالیا مجھے اغواء كر كے لاكى تھى اوراس نے زيروسى جھے سادى كى تھى۔

کھنڈر کو دکیچے کر مجھ پر ایک ہول ساطاری ہو گیا۔اگرچہ میں غائب تھااور میرے بازو پر کالے جادوگر کی دی ہوئی طلسم زدہ ہڈی کا تعویذ بند ھاہوا تھااس کے باوجود مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کیونکہ نتالیا کی طاقت آئیبی تھی جس کا مقابلہ کوئی بدروح نہیں کر عتی تھی۔ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں ایبانہ ہو کہ کالے جاد وگر کا تعویذ بھی نالیا کی آئیبی طاقت کے آگے شکست کھاجائے اور روہنی کے ساتھ میں بھی دوبارہ ناليا كى قيد ميں جلا جاؤں۔

یا تالی قبر ستان کی دیوار کے پاس آگر زک گئی۔ میں اے دھڑ کتے ہوئے دل کے ساتھھ دکھے رہاتھا۔اند ھیرے میں مجھے اس کی شکل صورت اور جسم صاف د کھائی دے ر ہا تھا۔ اُس نے مجھے دیوار کے ساتھ میٹھنے کا اشارہ کیا اور میرے پاس ہی وہ بھی بیٹھ میں اپنے آپ دلی سے چندی گڑھ کے دوفرسٹ کلاس کے عکث آگئے تھے۔ بہر حال ہم چندی گڑھ بھنج گئے۔اس وقت وہاں رات کے دس نے رہے تھے۔وہاں سے ہم نے ا یک پرائیویٹ ملیسی لی اور شالی بہاڑی علاقے کے ایک جھوٹے ہل شیشن کی طرف چل پڑے۔ اس ال سٹیشن ہے وہ قبر ستان والا کھنڈر چند فرلانگ کے فاصلے پر ہی تھا جہاں بقول دُرگا کے رو ہنی کو نتالیا کے آسیب نے بند کر رکھا تھا۔ ایک تھنٹے میں ہم ال سٹیشن پہنچ گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو میاں بیوی ظاہر کر کے ہو ٹل کا ایک کمرہ لے لیا اور آدھی رات ہونے کا انظار کرنے لگے۔ جب رات آدھی گزر گئی توپا تالی نے یرس میں سے انگو تھی نکال کر مجھے دی اور کہا۔ "اسے چین او-"

میں نے انگو تھی پہن لی۔ اس کے ساتھ ہی میں غائب ہو گیا مگر میں اس حالت میں بھی یا تالی کے پاس موجود تھااور صرف یا تالی بی مجھے د کھی عتی تھی۔اس نے پرس میں ہے کی در ندے کانو کیلے ناخنوں والا پنجہ نکالا ادر کہنے تکی۔ '' یہ ریچھ کا پنجہ ہے۔ میں نے اس پرایک خاص منٹر پھو تکا ہواہے۔ "اس کے بعد اچا یک پاتالی بھی غائب ہو گئی۔ میں اسے غائب ہونے کے بعد بھی د کمچھ رہا تھا۔ ریچھ کا نو کیلا پنچہ اُس کے ہاتھ میں تھا۔ کہنے گی۔ "میرے ساتھ آ جاؤ۔" ہم نے کمرے کے دروازے کو بند کر کے اندرے چننی نگار کھی تھی۔ ہم بند دروازے میں ے گزرگئے۔ ہوٹل کے باہر دو تین گاڑیاں کھڑی تھیں۔ روشنی ہور ہی تھی۔ایک پہاڑیا چو کیدار بندوق لئے سٹول پر بیٹھا بیزی پی رہا تھا۔ ہم اس کے قریب سے گزر گئے۔ اس نے ہم میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ ہوٹل سے ذرا آ کے پہاڑی کی ہلکی می چڑھائی تھی۔ آ گے تھوڑی می اترائی تھی۔ پھر چیڑھ کے اونچے اونچے درختوں میں ہے ایک راستہ قبر ستان والے کھنڈر کی طرف جاتا تھا۔ ہم خاموش ہے اس رائے پر چل رہے تھے۔ چاروں طرف سکوت حیصایا ہوا تھا۔ رات سر و تھی گھر ہمیں سر دی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔

وه مسلسل کھنڈر کی طرف دیکھ رہی تھی۔

اس کے ہونٹ آہتہ آہتہ چل رہے تھے۔ وہ منہ ہی منہ میں کوئی خفیہ منتر پڑتی رہی تھے۔ وہ منہ ہی منہ میں کوئی خفیہ منتر پڑتی رہی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں کوئی خفیہ منتر پڑتی کہ اس سے تھی۔ وہ منہ کی ایک لہرنے ویران کھنڈ رکے گرولیٹ کراسے اور زیادہ پراسر اربنادیا ہوا تھا۔ اچانک ایک عجیب ہی آواز منائی وی۔ سائی وی۔ بیسے آواز ایک ایس گڑ گڑاہٹ کی تھی جیسے زمین کے اندر نے آرہی ہو۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جسے ہر لیمے نتالیا کے آسیب کاخط ہ لگا ہوا تھا اس میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جسے ہیں موت کے منہ میں جیشا ہوا ہوں۔ اس وقت تو جسے ایس جسوس ہور ہاتھا جیسے میں موت کے منہ میں جیشا ہوا ہوں۔ اس گڑ گڑاہٹ کایا تالی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔

وہ ای طرح بت بنی بیٹی ویران کھنڈر کی طرف مسلسل تک ربی تھی اور خفیہ منتز پڑھ ربی تھی۔ دوسر کی بار گز گڑ اہٹ کی آ واز بڑی دور سے آتی لگی۔ اس کے بعد گہری خاموثی چھا گئے۔ پیال نے میرے کان میں سر گو شی کی۔ '' یہ پنچہ یہال زمین میں گڑدو۔''

میں نے ریچھ کا پنجہ اس کے ہاتھ سے لے کر اسے زمین میں گاڑ دیا۔ آلیلی نرم زمین میں پنج کے ناخن د صنس گئے تھے۔پاتالی نے میرے کان میں کہا۔ ''رو بنی اندر موجود ہے۔ میں اسے لینے جارتی ہوں۔ تم یہاں سے مت ملنا اگر یہ پنجہ زمین ب اچھل کر فضامیں غائب ہو جائے تو فور أیہاں سے فرار ہو جانا۔ایک منٹ کی بھی دیر کی تو اربے جاؤ گے۔''

یہ کہہ کر پاتالی اٹھی اور بالکل سیدھی ہو کر جیسے کوئی نیند میں چاتا ہو کھنڈر کی طرف چل پڑی۔ میں قبر ستان کی شکننہ دیوار کی اوٹ میں بیٹھا اُسے دیکھے رہا تھا۔ وہ کھنڈر کے قریب کینچی تو دُھند کی لہر نے اسے اپنے اندر چھپالیا اور وہ میر می نظروں سے او جھل ہو گئی۔ اب میں اس منحوس آئیبی فضامیں غیبی حالت میں اکیلارہ گیا تھا۔ کسی وقت مجھے لگنا تھا کہ یہ بدروح پاتالی ماری جائے گی اور رو ہنی کو بھی اپنے ساتھ

مروائے گی۔اس کی وجہ یہ تھی کہ میں شاہیا کی طاقت سے واقف تھااور یہ بھی جانتا تھا ایک ہدرو جیس آسیبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔اگر ایک بات ہوتی تو رو ہنی اب تک شالیا کے چنگل سے نکل کر واپس آگئی ہوتی۔ کسی وقت محسوس ہوتا کہ نہیں یہ پاتا لی بدروح خاص طاقت وُرگا بدروح سے لے کر آئی ہے اور اس کے پاس شالیا کے آسیب پرغالب آنے کا طلسمی منتر موجود ہے۔

وو تین منٹ گزر گئے۔ خاموشی اور زیادہ گہری اور ڈراؤنی محسوس ہونے گئی تھی۔ کوئی آواز، کوئی آ ہٹ تک سائی شہیں دے رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ جمجے جہاں میں بیٹھا تھاوہاں زمین کے اندر ہے آتی ایک گونج سائی دی جیسے زمین کی گہر ائیوں میں کوئی بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر کھولتے ہوئے لاوے میں گری ہو۔ میں گھر اکر اٹھ کھڑ اہواادر زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ ریچھ کا پنچہ ای طرح زمین میں دھنسا ہوا تھا۔

ا کی دم ہے بچھے لگا جیسے میر ہے پاؤں کے پنچے زمین مخت گرم ہو گئی ہے۔
میر ہے پاؤں جلنے لگے۔ میں اچھل کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس لمحے ویران آسیلی
کھنڈر کی طرف سے ایس دہشت ناک آواز سائی دی جیسے کوئی بہت بڑی، ریچھ سے
بھی بڑی بلی رور ہی ہو۔ یہ آواز اتن ڈراؤنی تھی کہ مجھے یقین ہے اس کے خوف ہے
سر درات کی خاموشی بھی لرزاتھی ہوگی۔ میر ہے پاؤں کے پنچے زمین زیدہ گرم ہوتی
جار ہی تھی۔ میں غائب ضرور تھالیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ پا تالی
کی انگو تھی پہننے ہے میں اس طرح غائب ہوا تھا کہ میر ہے جہم کا بوجھ بالکل ملکا نہیں
ہوا تھا تھوڑے تھوڑے میر سے پاؤں ذمین کے ساتھ ضرور لگ رہے تھے۔

میں قبر ستان کی شکسته دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔

میں ایک سینڈ کے بعد ریچھ کے پنج کو بھی دکھ لیتا تھا۔ وہ ابھی تک زمین میں د د ھنسا ہوا موجود تھا۔ پاتالی نے کہا تھا کہ اگر پنجہ غائب ہو جائے تو تم فورا وہاں سے بھاگ جانا۔ میں ویران کھنڈر کی طرف بھی دکھے لیتا تھا۔ فضاا یک بارپھر ساکت ہو گئ

تھی۔ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آرہی تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے ویران کھنڈ، میں سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ اس کے بعد دوسری چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ ان آوازوں نے میرے رو تکٹے کھڑے کردئے۔ پھر ایک ایک آواز کے ساتھ کہ جے راکٹ فائر ہوا ہور یچھ کا پنجہ زمین میں سے نکل کراو پر کی طرف اٹھااور غائب ہو گیا۔ و مران کھنڈر میں سے چیخیں ہی چینیں بلند ہونے لگی تھیں۔ میں تیزی سے پیچھے ک طرف بما گار آبر

ایک دم دو ڑنے سے مجھے ایک دھکا لگا اور میں زمین سے غبارے کی طرح جا فٹ بلند ہو کر فضامیں اُڑتا چلا گیا۔ میں اپنے بازواس طرح چلانے لگا جیسے کوئی تیر اک تیراک کے مقابلے میں سمندر میں بوری طافت سے تیرتا جارہا ہو۔ میں اُڑتے اُڑتے در خوں کے اوپر آگیااور جس طرف کومیر ازخ تھامیں ای ست کو پر واز کرنے لگا۔ بازوؤں کو چلانے سے اتنا فرق ضرور پڑا کہ میری رفتار ایک دم تیز ہو گئ اور پھر میں ای رفارے ساتھ پرواز کرنے لگان دیں ا

بل سٹیشن کی پہاڑی ہوٹل اور مکانوں کی روشنیاں میرے نیچے سے گز رسمیں۔ میں نے ان کو ذہن میں رکھ کر اپنارخ بدل کر چندی گڑھ شہر کی طرف کر لیا۔ اب میں پہاڑی علاقے میں بہاڑیوں کے اوپرزمین سے دو ڈھائی سوفٹ کی بلندی پراڑتا چا جار ہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ پاتالی کو بھی نتالیا کے آسیب نے بکر لیا ہے۔ وہ شاید زندہ نہیں بچی ہو گ۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ بدروح نتالیا کے آسیب کا مقابلہ نہیں کر کے گی۔ خدا جانے یا تالی کی حماقت کی وجہ سے روہنی کے ساتھ نتالیا کے آسیب نے کیا الموك كيا ہو گا۔ شايد ميں كانے جاد وكر كے طلعى بدى والے تعويذكى وجدسے نتاي كے حملے سے في كيا تھاورنہ وہ مجھے وہاں سے بھی نہ بھا گنے ديں۔ بہر حال ميں خداكا شكراداكررباتفاكه ميري جان ﴿ كُنِّ-

مگر اب میر اکیا ہو گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ یہی سوال مجھے پریشان کر رہا تھا۔ آخر

میں نے یمی فیصلہ کیا کہ مجھے دُرگا کے پاس واپس جانا جا ہے اور اے ساری صورت مال سے آگاہ کرنا چاہے۔ وہی جھے بتا عتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔

کچھ و رے بعد نیے کسی نیم بہاڑی شہر کی بے شار چھوٹی بری جعلملاتی روشنیاں نظر آنے لکیں۔ میں مجھ گیاکہ یہ چندی گڑھ ہی ہے۔اس کے آگے جھے معلوم نہیں تھا کہ ج پور جانے کے لئے مجھے فضا میں اپنے آپ کو کس زخ پر رکھنا ہو گا۔ یہ ميرے لئے بردا مشكل كام تھا۔ ميں اكيلا بھى فضا ميں پرواز كرتے ہوئے كى شهركى طرف نہیں کیا تھا۔

میں نے یہی مناسب سمجماکہ چندی گڑھ اُتر جاتا ہوں اور وہاں سے بذر بعد ٹرین ہے بور جاؤں گا۔ میں نے نیچے روشنیوں کی طرف غوطہ لگایا اور تیزی سے نیچے آنے لگا۔ میں ایک چھوٹے سے پارک میں اُر گیا۔ رات کا وقت تھا۔ پارک میں مرکری لیمپ روشن تھے۔ کوئی انسان د کھائی نہیں دیتا تھا۔ میں غیبی حالت میں آہتہ آہتہ چانا یارک کے گیٹ سے باہر نکل کر سڑک پر آگیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ سڑک دور تک سنسان پڑی تھی۔ میں اور پاتالی جالند ھر تک ٹرین میں آئے تھے اس کے بعد ہم نے ایک برائویٹ میسی میں جندی گڑھ تک سفر کیا تھا۔ یا تال تو جتنے پہنے جاہم کر نبی نوٹوں کی شکل میں پیدا کر لیتی تھی مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا۔ میں نے چلتے چلتے بنی پتلون کی جیبوں کو ٹٹو لا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیاکہ میری پتون کی بچپلی جیب میں ایک ہؤہ پڑاتھا۔ میں نے بھی بڑہ نہیں رکھاتھا۔ میں نے بوے کو کھول کر دیکھائی میں کانی نوٹ جرے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیاکہ یا تال نے میری جیب میں رکھ دیے ہوں گئے۔

چندی گڑھ بھارتی پنجاب کا دار الحکومت ہے اور بڑا خوبصورت اور ماڈرن شہر ے۔ وہاں بڑے بڑے ہو ال ایل جو ساری رات کھے رہے ہیں۔ اس نے دور سے ایک ہوٹل کا چکتا ہوا نیون سائن بورڈ بڑھا تواس طرف بڑھا۔ قریب آگر میں ایک

طرف اند هیرے میں ہو گیا اور میں نے پاتالی کی اگو تھی اپنی انگل ہے اتار کر جیب میں رکھ لی۔ انگو تھی کے اتر تے ہی میں اپنی انسانی شکل میں واپس آگیا۔ میں نے ہوٹل کے کاؤنٹر پر آکر کاؤنٹر بوائے سے پوچھاکہ یہاں سے جالند ھرکی طرف بسیس کہاں ہے جاتی ہیں۔

ال نے کہا۔ "آپ کو کہاں جاتاہے؟"

میں نے کہا۔ "میں دلی جاتا چا ہتا ہوں۔"

اس نے کہا۔ " گھر آپ کے لئے یمی مناسب رہے گاکہ چندی گڑھ سے انبالہ جانے والی کوسٹر میں بیٹھ جا کیں۔ وہ آپ کو بڑے آرام سے انبالہ پہنچادے گی۔ وہاں سے آپ وہل کی ٹرین پکڑ سکتے ہیں۔"

جب میں نے اس سے پوچھا کہ انبالے جانے والے کوسٹر کوچ کب مل سکے گی تو اس نے کہا۔ ''ابھی رات کے دو بجنے والے ہیں۔ کوسٹر صبح چھ بجے چلنا شروع ہوتی ہیں۔''

میں نے بوچھا۔''کیا میں یہاں آپ کے ہوٹل کی لائی میں بیٹھ کریہ وت گزار لٹاہوں؟''

اس نے مشکراتے ہوئے کہا۔''نو پراہلم سر!ضرور بیٹے جائیں۔'' میں لابی میں آکر صوفے پر بیٹے گیا۔اتنے میں ایک بیرا آگیا۔اس نے پوچھا۔ ''سر کیا پئیں گے ؟''

يس نے كيا۔ " جائے لے آؤ۔ "

بیر اچلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جائے کے برتن میر نے آگے رکھ گیا۔ میں جائے بنانے گا۔ میں نے جائے بناتے ہوئے لانی کا جائزہ لیا۔ لانی تقریباً خالی پڑی تھی۔ تین صوفے چھوڑ کر ایک نیلی ساڑھی والی عورت جٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف ویکھا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے ہی ہے ججھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی ہے

نظریں دوسری طرف کرلیں۔ چائے بنائی اور خاموشی سے پینے لگا۔ میں سوچ رہاتھا کہ
دلی سے بھی میں ٹرین کے ذریعے ہی جے پور دُرگا کے پاس جاؤں گا۔ اب مجھے ہوا میں
اُڑ کر کسی جگہ جانے کی ضرور ت نہیں۔ میر بے پاس کا فی چینے آگئے ہیں۔ میں ٹرین میں
سفر کر سکتا ہوں۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ وہی نیلی ساڑھی والی عورت اپنے
صوفے سے اٹھ کر میر بے سامنے والے صوفے پر آگر بیٹھ گئ۔ وہ جوان تھی اور
خوبصورت بھی تھی۔ گر مجھے اس سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس
سے بوچھتا کہ وہ کس لئے میر بے پاس آئی ہے۔ اس عورت نے کہا۔

"شیں ایک عجیب مصیبت میں جٹلا ہو گئی ہوں۔ پلیز میری در سیجئے۔" وہ بڑی صاف اردو زبان میں بول رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو غور سے دیھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ کچھ گھبر اہٹ بھی تھی۔ میں نے پوچھا۔ "شیں خود پہاک اجنبی ہوں۔ میں آپ کی کیا مدو کر سکتا ہوں؟"

عورت نے کہا۔ "مجھ سے ایک بڑی بھول ہو گئی ہے۔ ایک پاپ ہو گیا ہے۔ بھوان نے مجھے اس کی سز اد کی ہے۔" " "

جھے پوچھاہی پڑاکہ اس ہے کیا گاہ ہو گیا؟اس عورت نے آ تھوں میں آنو ہو کر کہا۔ '' میر انام انجل ہے۔ میں دلی میں اپنے خاو ند کے ساتھ رہتی تھی کہ ایک آد می سے جھے عبت ہو گئی۔وہ بھی جھ سے بڑا پر ہم کرنے لگا۔اس نے کہا چلود لی سے بھاگ کر چندی گڑھ چلے جانتے ہیں۔ دہاں ہم شاوی کر لیس گے۔ میں اس کی باتوں میں آگئی اور اپنے خاو ند کو چھوڑ کر اپنے پر کی کے ساتھ پہاں چندی گڑھ بھاگ آئی۔وہ آد می بڑاد ھو کے باز نکل۔اس نے جھے اس ہو ٹل میں اپنے ساتھ یوی ظاہر کر کے رکھا گر اس نے بھے ہو دیور اور پسے لائی تھی وہ جب ختم ہو اس نے تو وہ دھو کے باز نکل۔اس نے جھے جھوڑ کر بھاگ گیا۔اب میں یہاں پریشان حال جیھی ہوں۔ میں میں ہو ٹی بیس یہاں پریشان حال جیھی ہوں۔ میرے یاس ہو ٹل کا بل اداکر نے کے لئے بچھ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا

میں نے کہا۔'' آپ ٹیلی فون کر کے اپنے خاو ند کو یہاں کیوں نہیں بلوالیتیں ؟'' اس نے کہا۔ ''میں نے اپنے جاوند کو فون کیا تھا۔اس نے میہ کر فون بند کر ۱۰ کہ میں اسے آئندہ فون نہ کروں۔ وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا بھا ہتا۔ اب میں ول ا بے ماتا بتا کے پاس جانا جا ہتی ہوں مگر میرے پاس چھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ ہوٹل ا بل مجى اداكربائے - پليز آپ ميرى در كيجے - آپ مجھے اچھے آدى گئے ہيں - ' میں نے کہا۔ "شر میتی جی! میں آپ کا ہو نل کا بل بھی اداکر دیتا ہو ل اور آپ ا

دلی تک کاریل گاڑی کا کرایہ بھی دے دیتا ہوں۔ آپ اپنے گھر چکی جائیں۔" عورت نے آنسو پو نچھتے ہوئے کہا۔ " بھے اکیلی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ا آپ مجھے دلی تک چھوڑ آئیں۔ میں آپ کا بیا اصان ساری زندگی نہیں بھلاؤں گی۔ میں نے کہا۔" ٹھیک ہے۔ جھے بھی دل جانا ہے۔ آپ میرے ساتھ جاعتی ہیں

آپ کا ہو ٹل کا بل کتا ہے؟"

اس نے پر س میں سے بل نکال کر مجھے دیا۔ یہ ایک ہزار دوسو پچاس روپے کا آت میں نے بوے میں سے بوری رقم نکال کراہے دی اور کہا۔ "آپ یہ بل ادا

عورت نے کیا۔ ''آپ نے میری زندگی کو تباہ ہونے سے بچالیا ہے۔ آ نند ا نسان خبیں دیو تا ہیں۔"

میں نے کہا۔ ''بی بی ایس کوئی دیو تا وغیرہ نہیں ہوں۔ معمولی انسان ہوا۔ میرے پاس پیمے تھے آپ کو ضرورت تھی میں نے آپ کی ضرورت پوری کر ، ک انسان اگر کسی ضرورت مند کی مد د کر کئے تواے ضرور مد د کرنی جاہیے۔ جا کیں ہی

عورت اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ بے چار کی مجبور ع

ہے۔ ایک بدمعاش کے جھانے میں آگئی ہے۔ اچھا ہوا میرے پاس پیمے تھے اور میں نے اسے مصیبت سے نکال دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ دلی لئے چاتا ہوں وہاں اسے نیکسی میں بٹھادوں گاکہ جاؤلی ٹی اپنے ماتا پتا کے گھر جاؤاور پھر بھی گھرسے قدم باہر نہ

عورت بل ادا کر کے میرے یاس آکر بیٹے گئ اور بار بار میر اشکریے اداکرنے لگی۔ میں نے کہا۔ '' بی بی میر اشکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک انسانی فرض اد اکیاہے اور میں اتفاق ہے یہ فرض اد اکرنے کی پوزیش میں تھا۔ " "آب مجمع مسلمان لكتي ين -"عورت ن كما-

يس نے كياب" بى بال الحمد للدك عيس مسلمان مول-"

میں نے کہا۔ "بی بی!اس قتم کے کسی سوال کاجواب دینا، میں پیند نہیں کروں گا۔ آپ کودلی جانا ہے ہیں آپ کودلی پہنچادوں گا۔"

عورت خاموش ہو گئے۔ اتن دیریس باہر صبح کا اجالا نمودار ہو چکا تھا۔ میں نے عورت سے کہا۔"ہم یہاں سے کی کوچ میں بیٹ کر انبالے تک جائیں گے۔انبالے ہے ہم دل کے لئے ٹرین پکڑیں گے۔"

وه بولی۔ "جیسے آپ کی مرضی۔"

وہ میری طرف اس طرح دیکھتی تھی جیے کوئی بجاری عورت،انے کسی دیوتاکی مورتی کی طرف دیمتی ہے۔

میں نے کہا۔ " تھوڑا ساناشتہ سیس کر لیتے ہیں۔ رائے میں شاید کہیں موقع نہ

مل نے اپنے اور اس عورت کے لئے ناشتے کا آرڈروے دیا۔ ہم ناشتہ کرنے لگے۔ عورت کے اندازے معلوم ہو رہا تھا کہ بیے گھر بلوقتم کی سیدھی سادھی عورت چینی بوچیں۔ میں نے کہا۔"ایک چی۔"

میری پیالی میں اس نے چینی کاایک چیج ڈالا۔ پھر قبوہ ڈالااور دودھ ڈالنے کے بعد چی ٹالاتے ہوئی بلاتے ہوئی۔ آپ نہ آتے تو ہارت ہو تا بن کر آگئے تھے۔ آپ نہ آتے تو خدا جانے میں اکیا حال ہو تا۔ "

وہ ای طرح کی باتیں کرتی ربی اور ساتھ ساتھ میری پیالی میں جھے بھی ہلاتی گئے۔ میں نے کہا۔"اتنانہ ہلاؤ۔ جائے شنڈ کی ہو جائے گی۔"

میں میں ہے۔ گا۔ مجھے خیال ٹمیں رہا۔ ''یہ گہہ کر اس نے بیالی میرے آگے کر دی۔ پُر اپنی چائے بنانے لگی۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ بیا۔ مجھے چائے پھیکی لگی مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میر کی طرف بزے غورے د کیے ربی تھی۔ میں نے سوچا کہ یو نبی د کیے ربی ہوگی۔ چائے کے تین چار گھونٹ پینے کے بعد مجھے چکر ما آگیا۔ میں نے پیالی میز پررکہ دی اور سرکوایک ہاتھ سے دہائے لگا۔

عودت نے پوچھا۔''کیا ہوا؟''

میں نے کہا۔ "یو نبی چکر سا آگیا تھا۔" وہ یولی۔" پلیز آپ لیٹ جا کیں۔"

اور دواٹھ کر میرے پاس آگئ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میر ہے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس وقت میر اجم تقریبان ہو چکا تھا۔ میں نے پچھ بولنا چاہا گر میری زبان جیے پقر بن چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ عورت میرے اس بازو کو ٹول رہی تھی جس بازو پر میں نے کالے جادوگر کا دیا ہوا ہڈی کا تعویذ باندھ رکھا تھا۔ میں فور اسمجھ گیا کہ عورت بدروج ہے جے نتالیانے میر اتعویذ چرانے کے لئے بھیجا ہے۔

اس خیال کے آتے ہی میں نے کلمہ پاک کادل میں ورد کیااور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے جسم اور اپنی روح کی پوری طاقت کو ایک جگہ مر کوز کرتے ہوئے گرج کر کہا۔"و فع ہو جابدروح!د فع ہو جابدروح!" ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں لگتی تھی۔ایس عور تیں بڑی جلدی بد معاش فتم کے مر دول کے جھانے میں آجاتی ہیں۔

ناشة كرت كرت جميل يا في ن كي -

و مران حو یکی کا آسیب

و ہیں ہے ہم بسول کے اڈے پر آگئے۔ وہاں ہے ایئر کنڈیشنڈ بسیس اور کوسٹر ڈ چلتی تھیں۔ ہیں نے انبالے کے دو تکٹ لئے اور ہم ایک آرام دہ ایئر کنڈیشنڈ کوسٹر میں بیٹھ گئے۔ پچھ دیر کے بعد کوسٹر انبالے کی طرف روائد ہو گئے۔ لمباسٹر تھا مگر ہزا آرام دہ تھا۔ ہم انبالے پہنچ گئے۔ وہاں ایک ہوٹل میں ہم نے دو پہر کا کھانا کھایا اور ریلوے شیشن پر آگئے۔ وہاں ہے ہم دلی جانے والی گاڑی میں سوار ہو کر دلی روائد ہو گئے۔ ٹرین دلی رات کے ایک بج پہنچی۔

اس عورت نے کہا۔''اتنی رات کئے میں ما تا پتا کے گھر نہیں جانا جا ہتی۔ پلیز مجھے صبح مبح پہنچادیٹا۔''

ہے پور کی گاڑی بھی مجھے دن شے وقت ہی مل سکتی تھی۔ میں گئے سوچا کہ مجھ اسے اس کے گھرروانہ کر کے خود جے پور چل دول گا۔

میں نے کہا۔ '' ٹھیک ہے۔ مسج چلے جانا۔ لیکن اتناو قت ہمیں ویٹنگ روم میں ہی گزار ناپڑے گا۔''

وہ بولی۔''کوئی بات نہیں۔ ہم ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں گے۔''

ہم سینڈ کلاس کے ویڈنگ روم میں آگئے۔ عورت کہنے گئی۔''میر اسر در دکر رہا ہے۔ پلیز میرے ساتھ ریفریشمنٹ روم تک آ جائیں۔ میں چائے پینا چاہتی ہوں۔'' مجھے خود چائے کی ضرورت محسوس ہور ہی تھی۔ میں اسے لے کر سیکنڈ کلاس کے ریفریشمنٹ روم میں آگیا۔ رات کے ایک بجے ریفریشمنٹ روم خالی پڑا تھا۔ میں نے

جائے منگوالی۔ عورت کہنے گئی۔" آپ کے لئے میں جائے بناؤل گ۔"

اس نے بڑے اہتمام ہے جائے کی خالی بیالیاں اپنے سامنے رکھ لیں اور مجھ ہے

جنی ہو چھی۔ میں نے کہا۔"ایک چھے۔"

میری پیالی میں اس نے چینی کا ایک چچ ڈالا۔ پھر قبوہ ڈالااور دودھ ڈالنے کے بعد چچ ڈالا۔ پھر قبوہ ڈالااور دودھ ڈالنے کے بعد چچ بلاتے ہوئے بول۔"آپ کچ میر سے لئے دیو تابن کر آگئے تھے۔ آپ نہ آتے تو ضدا جانے میر اکیا حال ہو تا۔"

وہ ای طرح کی باتیں کرتی رہی اور ساتھ میری پیالی میں چھ بھی ہلاتی گئے۔ ہیں نے کہا۔"اتنانہ ہلاؤ۔ جائے مٹنڈی ہو جائے گی۔"

'' شا کیجئے گا۔ مجھے خیال نہیں رہا۔'' میہ کر اس نے پیالی میرے آگے کر دی۔ پُھر اپنی چائے بنانے لگی۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ پیا۔ مجھے چائے پھیکی لگی مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف بڑے غورے دکھے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یو نہی دکھے رہی ہوگی۔ چائے کے تین چار گھونٹ پینے کے بعد مجھے چکر سا آگیا۔ میں نے پیالی میز پررکھ دی اور سرکوا یک ہاتھ سے وہائے لگا۔

عورت نے پوچھا۔''کیا ہوا؟''

میں نے کہا۔ ''یو نئی چکر سا آگیا تھا۔'' وہ یولی۔'' پلیز آپ لیٹ جاکمیں۔''

اور دہ اٹھ کر میرے پاس آگئ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس وقت میر اجہم تقریباً من ہو چکاتھا۔ میں نے پچھ بولنا چاہا گر میری زبان جیسے پھر بن پچی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ عورت میرے اس بازو کو ٹول رہی تھی جس بازو پر میں نے کالے جادوگر کا دیا ہوا ہڈی کا تعویذ باندھ رکھا تھا۔ میں فور اسمجھ کیا کہ عورت بدرو ہے جے نتالیانے میر اتعویذ چرانے کے لئے بھیجاہے۔

اس خیال کے آتے ہی میں نے کلمہ پاک کادل میں ورد کیااور پورے جوش اور جن اور جن کلمہ پاک کادل میں ورد کیااور پورے جوش اور جن کے جن کا درج کی پوری طاقت کو ایک جگہ مر کوز کرتے ہوئے گرج کر کھا۔"دفع ہوجا بدروح!دفع ہوجا بدروح!

ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں لگتی تھی۔ ایک عور تیں بڑی جلدی بد معاش فتم کے مر دول کے جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ مر دول کے جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ تاشیۃ کرتے کرتے ہمیں یا کچ نؤ گئے۔

و ہیں ہے ہم بسول کے اڈے پر آگئے۔ وہال سے ایئر کنڈیشنڈ بسین اور کوسٹر ز چلتی تھیں۔ میں نے انبالے کے دو نکٹ لئے اور ہم ایک آرام دہ ایئر کنڈیشنڈ کوسٹر میں بیٹھ گئے۔ پچھ دیر کے بعد کوسٹر انبالے کی طرف روانہ ہو گئی۔ لمباسفر تھا مگر ہزا آرام دہ تھا۔ ہم انبالے پہنچ گئے۔ وہاں ایک ہوٹل میں ہم نے دو پہر کا کھانا کھایا اور ربلوے سٹیشن پر آگئے۔ وہاں ہے ہم دلی جانے والی گاڑی میں سوار ہو کر دلی روانہ ہو گئے۔ ٹرین دلی رات کے ایک بج پہنچی۔

اس عورت نے کہا۔''اتن رات گئے میں ما تا پتا کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ پلیز مجھے صبح مبح پہنچادینا۔''

ہے بور کی گاڑی بھی مجھے دن کے وقت ہی مل سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھ اسے اس کے گھرروانہ کر کے خود جے پور چل دوں گا۔

' میں نے کہا۔'' ٹھیک ہے۔ <sup>مہم</sup> چلے جانا۔ لیکن اتناو قت ہمیں ویٹنگ روم میں ہی گزار نابڑے گا۔''

وہ بولی۔ ''کوئی بات نہیں۔ ہم ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں گے۔''

ہم سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں آگئے۔ عورت کہنے گئی۔ "میر اسر در دکر رہا ہے۔ پلیز میرے ساتھ ریفریشمنٹ روم تک آ جائیں۔ میں چائے پیناچا ہتی ہوں۔ " مجھے خود چائے کی ضرورت محسوس ہور ہی تھی۔ میں اے لے کر سینڈ کلاس کے ریفریشمنٹ روم میں آگیا۔ رات کے ایک بجے ریفریشمنٹ روم خال پڑا تھا۔ میں نے چائے منگوالی۔ عورت کہنے گئی۔"آپ کے لئے میں چائے بناؤں گی۔"

اس نے بڑے اہتمام سے چائے کی خانی بیالیاں اپنے سامنے رکھ لیس اور مجھ سے

وت ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پرلے لیااور کمرے میں آکر دروازہ بند کر کے انظار کرنے لگا کہ کب آر ھی رات ہو اور میں ڈرگا کی بدروج سے ملاقات کرنے پرانے کل میں جاؤں۔ میں نے کمرے میں ہی رات کا کھانا کھایا۔ جب رات کے ساڑھے کیارہ بج کا وقت ہوا تو میں نے جیب سے پاتالی کی انگوشمی نکال کر انگی میں پہن لی۔ انگوشمی کے پہنتے ہی میں غائب ہو گیا۔ اب مجھے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی ضرور ت نہیں تھی۔ میں بندوروازے میں سے ہی باہر نکل گیا۔

وہاں سے سیدھاویران تاریخی محل میں آگیااور تہہ خانے میں بیٹھ کر دُرگا کی برروح کے آنے کا انظار کرنے لگا۔ دُرگا کی بدروح ٹھیک آدھی رات کو نمودار ہوئی۔اس نے بچھے دکھے لیا تھا۔ کہنے لگی۔''پاتالی نے تہہیں نتالیا کے آسیب سے بچالیا لیکن خود میکنس گئی۔''

یس نے پوچھا۔''کیاا ہے بھی نتالیا نے روہنی کے ساتھ قید کرلیا ہے؟''
اس نے کہا۔''نہیں۔ نتالیا پس اتن طاقت نہیں کہ وہ پاتالی کے داؤ کے کامقابلہ کر
سے ۔ پاتالی میری تمام غلام بدروحوں سے زیادہ ہوشیار اور طاقتور بدروح ہے۔اسے
سے وقت پر نتالیا کے آسیب کے حملے کا پیتہ چل گیااور اس نے وہ منتر پڑھ کرا پے او پر
بھو نکا جو بدرو حیس اس وقت بھو نکتی ہیں جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اگر انہوں نے
منتر نہ بھو نکا تو دشمن انہیں مار ڈالے گا۔ پاتالی نے بھی ایسا ہی کیااور اس کی جان نج

میں نے پو جیما۔"لیکن پھر وہ مجھے ملی کیوں نہیں؟ کیاوہ تمہارے پاس بھی نہیں ج"

دُرگانے کہا۔ "وہ اس حالت میں ہے کہ نہ تمہارے پاس آسکتی ہے اور نہ میرے پاس آسکتی ہے۔ "

میں نے چیران ہو کر کہا۔ ''ایس کون می انہونی بات ہو گئی ہے۔ کیا مجھے نہیں بتاؤ

میرے منہ سے ان الفاظ کا لگنا تھا کہ عورت کی شکل ایک دم بدروح کی شکل بن گئے۔ وہ چیخی مار کر مجھ سے الگ ہوئی۔ اس کا جسم شعلوں میں بھڑ کااور وہ چیخی چلاتی غائب ہو گئی۔ اگر ریفریشمنٹ روم خالی نہ ہو تا تو وہاں نہ جانے کیما ماحول پیدا ہو جاتا۔ ریفریشمنٹ روم خالی تھااور اس بدروح کی چیخوں کی آواز بھی شاید کی نے نہیں ک تھی کیونکہ دوسرے کمرے میں سے نہ کوئی طازم باہر نکلا تھااور نہ باہر سے کوئی آدی سے معلوم کرئے اندر آیا تھا کہ بیہ چیخوں کی آواز کیسی ہے تھے۔

بدر وح کے غائب ہوتے ہی میرے جسم کی طاقت واپس آگئی اور میرے سر کے چکر بھی غائب ہو گئے۔ میں نے باز و کو ٹٹول کر دیکھا۔ تعویذ ای طرح میرے باز و کے ساتھ بند ھاہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بدروح کے حملے سے بچالیا تھا۔

> اتے میں بیرا آگیا۔"مر! کھوادر جاہے؟"اس نے بو چھا۔ میں نے کہا۔" نہیں۔ کتنابل ہے؟"

اس نے بل نکال کر میرے آگے پلیٹ میں رکھ دیا۔ میں نے بٹوے میں سے پچاس روپے کا انڈین ٹوٹ نکال کر بلٹ میں رکھااور باہر آگیا۔ اند

میر اول اپنے رب کا شکر اواکرتے نہیں تھک رہاتھا۔ اگر القدپاک گی مدو میر سے شامل حال نہ ہوتی تو نتالیا کی بدروح کے اس حملے سے میر ابچنانا ممکن تھا۔ اس بدرون نے میر کی پیالی میں چچچ ہلاتے ہوئے کوئی منتز جائے میں پھونک دیا تھا جس کا جھے احساس نہیں ہوا تھا۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کی اجنبی عورت یا اجنبی مرد کا اعتبار نہیں کروں گا خواہ وہ کسی بھی قابل رحم حالت میں میرے پاس کو این آ جائے۔

میں صبح تک ویٹنگ روم میں ہی بیشار ہا۔

ہے پور جانے والی گاڑی جھے صبح سوا آٹھ بجے ملی۔ میں اس میں بیٹھ کر ہے پور پہنچ گیا۔ ہے پور میں إد هر اُد هر پھرنے یا کسی باغ میں بیٹنے کی بجائے میں نے ای ها\_"

وُرگانے کہا۔ '' تتہمیں اس حالت میں میہ منتر اس وجہ سے یاد آگیا تھا کہ تمہارے پیچے نہ ہو تا پیچے مالینی کا ہاتھ تھاجو بدروحوں کی سر دارنی ہے اگر اس کا ہاتھ تمہارے پیچے نہ ہو تا تو ممکن ہے تمہیں منتریاد نہ آتا اور تم اس وقت تک چگاد ڑی ہے رہے جب تک کہ دوبارہ تمہیں منتریاد نہ آتا۔ میہ بدروحوں کی سر دارنی کا سب سے خطرناک منتر ہے۔ اس کی یہی ایک بات خطر تاک ہے کہ اگر میہ منترشکل بدلنے کے بعدیاد نہ آئے تو وہ عورت یا مر دیا بدروح جس شکل میں ظاہر ہوئی ہوگی چھ پتہ نہیں کب تک اسے اسی شکل میں زیدہ درج بنا پڑے۔''

میں کچھ کچھ سمجھ گیا تھا کہ دُرگا مجھے پاتالی کے بارے میں کیا بتانے والی ہے۔ میں نے پوچھا۔ دہ کیایا تالی کے ساتھ مجھی کچھ ایساہی واقعہ ہواہے؟''

دُرگانے کہا۔ ''ہاں! اب میں تہمیں بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
جب وہ تہمیں قبر ستان کی دیوار کے پاس چھوڑ کررو بنی کو قید سے نکالنے ویران کھنڈر
کے تہہ خانے کی بند دیوار کے پاس آئی تو نتالیا کا آسیب وہیں گھات لگائے اس کے
انظار میں تھا۔ اس نے فور اُس پر حملہ کر دیا۔ مگر پا تالی بڑی ہو شیار تھی۔ اسے ایک
کینڈ پہلے احساس ہو گیا کہ اس پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حملہ کی
بدروح کا نہیں بلکہ ایک خطر ناک آسیب کا حملہ ہے جس سے وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سے
بدروح کا نہیں بلکہ ایک فور اُھار لفظی جنتر پڑھ گر پھو نکااور پھر ....."

دُرگا خاموش ہو گئی۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ ''اور پھر کیا ہوا؟'' دُرگا ہوئی۔'' چار لفظوں والا خطرناک منتر پڑھنے کے بعد پاتالی غائب ہو کرا یک ایس عورت کے جہم میں داخل ہو گئی ہے جس کی جان ہر وفت خطرے میں رہتی ہے۔ چو ہیں گھنٹے جس کے پیچھے بولیس ہندوقیں ، رائفلیں لے کراہے ہلاک کرنے کے لئے گئی رہتی ہے۔اس طرح وہ کی بھی وفت بولیس کی گولیوں سے چھلنی ہو کر ہلاک ہو in it is a second

دُرگاکی بدروح نے کہا۔ ''وہی انہونی بات بتائے کے لئے تو میں یہاں تمہار۔
پاس آئی ہوں۔ کیو نکہ اس وقت پا تالی کی صرف تم ہی مدد کر سکتے ہو اور اے اس مصیبت سے نکال سکتے ہو جس میں وہ اپناو پر منتر پھو تکنے کے بعد پھنس گئی ہے۔'' میں نے دُرگا سے کہا۔'' آخر بات کیا ہوئی ہے۔ پچھ بٹاؤ تو سی۔''

دُرگاکی بدروج کہنے لگی۔''شیر وان! شہیں یاد ہے رو بنی ایک ہار شہیں بدر و حوں کی د نیامیں اپنی سہیلی مالینی سے پاس لے گئی تھی؟''

میں نے کہا۔ " ہاں! مجھے یاد ہے۔"

ؤرگا بولی۔''اور تمہیں یہ بھی یاد ہو گا کہ مالینی نے تمہیں ایک خطرناک منتر بتایا تھاجس کے صرف جارلفظ تھے۔''

مجھے یاد آگیا۔ میں نے کہا۔ ''ہاں مجھے وہ جار لفظی منتراس وقت بھی یاد ہے۔ میں یمی چار لفظوں والا منتر پڑھ کر چیگاد ڑ بن گیا تھا اور چیگاد ڑ بن کر وہاں گیا تھا جہاں مالینی مجھے جھیجنا جا ہتی تھی۔''

''تم نے بالکل ٹھیک کہا۔'' ڈرگا بولی۔''اور تمہیں یہ مجمی ضروریاد ہو گاکہ مالین نے تمہیں کہا تھا کہ یہ چار لفظوں والا منتر صرف اس وقت پڑھ کر اپنے اوپر بھو گانہ جب موت تمہارے سامنے کھڑی ہو اور بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو کیونکہ یہ منتر پڑھنے کے بعد تم صرف غائب نہیں ہو گے بلکہ غائب ہوتے ہی کمی بھی جانور کی شکل اختیار کر سکتے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی دوسرے انسان کی شکل اختیار کرلو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کوئی جنگلی در ندہ بن جاؤ۔ اس کے بعد الیا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں منت بھول جائے اور تمہیں ساری زندگی جنگلی در ندہ بن کر ہی گزار نی پڑے۔''

میں نے کہا۔''لیکن جب میں ہیے منتراپے او پر پھونک کر چیگاو ڑبن گیا تھا تو مجھے ہے منتر یاد تھااور میں اسے دوبارہ اپنے او پر پھونک بکر ہی اپنی انسانی شکل میں واپس آگیا میرے ذہن میں خود بخود ایک سوال آگیا۔ میں نے دُر گاھے کہا۔''اگر پا تالی کو مار ناہی تھا تو کیا نتالیا کا آسیب خودالے نہیں مار سکتا تھا؟''

دُرگا کہنے لگی۔ '' نتالیا کے آسیب نے پاتالی کو ہلاک کرنے کے لئے ہی اس پر حملہ کیا تھا۔ لیکن جب پاتالی منتر پڑھ کرغائب ہو گئی تو وہ نتالیا کے آسیب نے ہاتھ سے نکل گئی تھی لیکن سے دکھ کر نتالیا کے آسیب نے پاتالی کوخود ہلاک کرنے کا خیال چھوڑ دیا تھا کہ وہ خود بخود ایک ایس عورت کے جسم میں داخل ہو گئی ہے جس کو کسی بھی وقت پولیس گولیوں سے چھانی کر سکتی ہے یا پھانسی کا پھٹوا اس کی گردن میں ڈال سکتی ہے۔''

میں نے بوجھا۔'' پاتالی تو تمہاری خاص بدروح ہے۔ پھر اسے مالینی کا خطر ناک منتر یاد کیوں ندر ہا۔وواسے پڑھ کراپٹی شکل میں واپس آسکتی تھی۔''

دُرگا کی بدروح کینے گئی۔ "تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ بدروحوں کی دنیا
کی باتیں ہیں اور تم انسانوں کی دنیا میں رہنے والے ایک سیدھے سادھے انسان ہو۔
پاتالی اگرچہ میر کی خاص بدروح ہے اور سب سے زیادہ چالاک اور خطرناک ہے لیکن
اس کے باوجود اسے بدروحوں کی سر دارنی مالینی کا آشیر بادلینی اس کی توجہ حاصل
نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پاتالی کو غائب ہونے کے بعد منتریاد رہتا جس طرح تہیں
چگاد ڈ بننے کے بعد منتریاد رہا تھا۔ اب بچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاتالی کو منت یاد آئے یانہ
تریاں تک میر اخیال ہے اسے یہ منتریاد نہیں آئے گااور وہ بہت زندیا تو پولیس

کتی ہے یا پھر پولیس اسے پکڑ کر پھانس کے شختے پر پہنچ عتی ہے جہاں اس کے گلے میں پھنداڈ ال کراہے ایک سیکنٹر میں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ اب نتالیا کے آسیب نے پاتالی کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ جان گیا ہے کہ پاتالی اپنے آپ موت کے منسل چلی گئی ہے جہاں کسی مجھی وقت موت اسے نگل جائے گی۔"

0

کرو گے تاکہ پاتالی کوجو نتنجری کے جسم میں ہے منتریاد آجائے اور وہ اسے دوبارہ پڑھ کراچی اصلی حالت میں واپس آجائے۔"

میں نے کہا۔''اس کے جسم میں منتر داخل کرنے کی کیاضر ورت ہے۔ میں اس کے پاس جاکر اس کو چار لفظوں والا منتر بتادوں گا۔وہ فور أاسے پڑھ کراپٹی اصلی شکل میں واپس آجائے گی۔''

دُرگانے کہا۔ '' کہنی بات تو یہ ہے کہ پاتالی، ڈاکو مخبری کے روپ میں حمہیں بالکل نہیں پہچانے گی۔ دوسر کی بات یہ ہے کہ تم زبانی اگر اسے منتر بتاؤ کے تو دہ اس کے کانوں میں منتر کی شکل میں نہیں پڑے گا بلکہ اس کے کانوں تک جاتے جاتے بدل جائے گا۔ لفظ بدل جا کمیں گے۔ ہو سکتا ہے تم دہ منتر مخبری کے سامنے پڑھوا در وہ یہ سمجھے کہ تم اس سے کہہ رہ ہو خبری آج بڑاا چھا موسم ہے۔ یا دہ سنے کہ نخبری تم بڑی خوبصورت ہو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چار لفظی منتر ایک گالی بن کر خبری ڈاکو بڑی خوب کے کان میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد وہ تمہیں بھی زیدہ نہیں چھوڑے گی۔ اس کے خبری خالی بھی زیدہ نہیں چھوڑے گی۔ اس کے خبری خلطی بھی نہیں جھوڑے گی۔ اس

میں نے پوچھا۔'' تو پھر میں اس کے جسم میں منتر کیسے داخل کروں گا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آر ہی۔''

وُرگا کی بدروح بولی۔ ''وہ پی حمہیں بناؤں گی کہ حمہیں کیا کرنا ہوگا۔ پاتائی میری سب سے چیت غلام بدروح ہے۔ میں اسے اس حالت میں اکیلی نہیں چھوڑ کئی۔ اگر اس پر مالینی کے منتز کا الرّنہ ہو چکا ہو تا تو میں خودا سے اس مصیبت سے نکال لیتی۔ لیکن مالینی بدروحوں کی سر دارنی ہے۔ اس کے منتز کا توڑ میر نے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کے منتز کا توڑ میر نے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کے منتز کے توڑ کے لئے کسی زندہ انسان کی مدد لینی ضروری ہے اور زندہ انسانوں میں سے تم ہی ایک ایسے انسان ہوجو اتفاق سے اس وقت میر سے پاس موجود ہے اور جس پر میں پورا بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اب سنو! سب سے پہلے تم خنجری ڈاکو کا

مقابلے میں ماری جائے گی اور یا پولیس کے ہاتھوں گر فآر ہو کر پھانی چڑھ جائے گ۔"

میں نے کہا۔ "تم نے مجھے تجس میں ڈال دیا ہے۔ یہ عورت کون ہے جس کے جسم میں یا تالی کی بدروح داخل ہو گئی ہے۔ اس کانام کیا ہے ؟ وہ کہاں رہتی ہے ؟"

درگا ہولی۔ "اس کانام خنجری ہے۔ خنجری بھارت کی سب سے خو نخوار ڈاکو ہے۔

لوگ اس کانام سن کر ڈر جاتے ہیں۔ اس وقت تک وہ سینکڑ وں انسانوں کا خون کر چکی
ہے۔ اس کی را کفل جس بد نصیب کی طرف اٹھ جائے گولی اس کا سینہ پھاڑ ڈالتی ہے۔"

خنجری ڈاکو کانام میں نے بھی سنا ہوا تھااور اس کی پکھے خونی ور دا توں کا حال بھی من رکھا تھا۔ میں نے کہا۔''اگر پاتالیاس خنجری ڈاکو کے جسم میں داخل ہو گئی ہے تو یہ ڈاکو عورت تو بدروح بن کربدروحوں کی و نیامیں چلی گئی ہوگی۔"

" د نہیں۔ ایبا نہیں ہوا۔ " دُرگانے کہا۔ " پاتالی بدروح کے اس کے جہم میں واخل ہونے کے اس کے جہم میں واخل ہونے کے اس کے جہم میں واخل ہونے کے بعد حرفر کی ہیلے سے زیادہ خونخوار ہوگئی ہے۔ "

''کیااے علم نہیں ہواکہ اس کے جسم میں کسی عورت کی بدروح داخل ہوگئی ہے؟''

میرے سوال پر دُر گانے کہا۔'' نہیں۔ خنجری کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔وہ یمی سمجھ رہی ہے کہ وہ پہلے ایسی ڈا کو نخنجری ہے اور دیو تاؤں نے اس کی طاقت میں اضافہ کردیاہے۔''

میں نے ڈرتے ڈرتے پو چھا۔ ''لیکن میں اس سلسلے میں پاتالی کی کیا مدد کر سکتا اول؟''

ذرگانے کہا۔''تم اس کے ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے اور پھر اس کے جسم میں ایک خاص طریقے ہے مالینی کا خطر ناک جاپر لفظی منتر داخل کرنے کی کو شش

اعتاد حاصل کر کے اس کے گروہ میں شامل ہو گے اس کے بعد تم اسے اپناگرویدہ بناؤ کے ۔''

''میں ایک خونخوار نی ڈاکو کواپٹاگرویدہ کیسے بناسکتا ہوں؟''میں نے کہا۔ دُرگا بونی۔''اس کی تم فکر نہ کرو۔ میں اس مہم میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ جہاں جہاں تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی تمہاری مدد بھی کروں گی اور تمہیں کیا کرنا ہے یہ بھی بتاتی رچوں گی۔''

میں نے ایک اور سوال پوچھاجو بہت ضرور ی تھا۔ میں نے کہا۔'' یہ خونخوار ڈاکو مخبری ہوتی گیاں ہے؟''

ذرگا کہنے گئی۔" بھارت کے صوبہ مدھیہ پر دیش کے گھنے جنگلوں کواس عورت نے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے گروہ کے ساتھ انہی جنگلوں میں ہوتی ہے گر اس کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن میں تنہیں جنگل کے اس جھے میں پہنچادوں گی جہاں ان دنوں اس ڈاکو عورت نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے۔"

میں نے کہا۔ '' تو کیا میں وہاں پہنچ کر اپنے آپ خنجری ڈاکو کے سامنے حاضر ہو جاؤں گااور کھوں گا کہ مجھے اپنے گروہ میں شامل کرلو۔'' دُر گا کہنے لگی۔'' نہیں۔اس طرح جاکر کہو گے تو وہ شہیں پولیس کا جا ہوں تسجھ

درہ ہے ں۔ ایں۔ ان طری جاتر ہوتے ووہ کرو بیں گولی ماردے گی۔"

" پھر مجھے کیا کرنا ہو گا؟" میں نے پوچھا۔

دُرگانے کہا۔ '' میں تمہیں اس وقت بنگل میں خنجری ڈاکو کے ڈیرے کے قریب پہنچاؤں گی جب وہ در ختوں کے در میان بہنے والی ایک ندی میں نہار ہی ہو گ۔ اس وقت میں ایک شیر کواس کی طرف بھیج دول گی۔ یہ شیر اس وقت میرے جادو کے اثر میں ہوگا۔ تم یون سمجھ لوکہ میں شیر کے سر پر بیٹھی ہوں گی۔ تم قریب ہی ایک جھاڑی میں چھے ہوئے ہوگا۔ شیر میرے جادو کے انہار باہر نکلے گی۔ شیر میرے جاد

کے اثر ہے اس پر حملہ کر دے گا۔ عین ای وقت تم جھاڑی میں ہے نگل کر جنجر سے
شیر پر حملہ کر دو گے۔ عام حالات میں کوئی بھی انسان شیر کو جنجر ہے ہلاک کرنے کی
بھول کر بھی جرات نہیں کر سکتا لیکن تم الیابی کر د گے۔ شیر حمہیں پچھ نہیں کہے گا۔
وہ اس وقت میزے کنٹر ول میں ہوگا۔ تم اس کی گر دن میں خنجر پیوست کر دو گے اور
شیر زخمی ہو کر بھاگ جائے گا۔ خنجر ی ڈاکو تمہاری بہادری پر جیران رہ جائے گا۔ اس
کے گروہ کے آدمی بھی را نفلنیں لے کر آ جا کیں گے۔ وہ تم ہے پوچھے گی کہ تم کون ہو
اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ تم کہو گے کہ میں نے اپنے دشمن کو مار ڈالا تھا۔
بولیس جھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ میں فرار ہو کر آگیا ہوں۔ اس کے بعد وہ جو کہے گ
اس کے جواب میں تمہیں کیا کہنا ہو گاوہ میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کیو نکہ
میں تمہارے ساتھ ر ہوں گی۔ اب خنجری ڈاکو کے جنگل میں جانے کے لئے تیار ہو

میں نے کہا۔''انجھی تورات کااند حیرا ہے۔اس وقت وہ ندی پر کہاں نہار ہی ہو '''

وُرگانے کہا۔ ''میں تمہیں ابھی اٹھا کر نہیں لے جار ہی۔ تمہیں صبح کی پہلی گاڑی سے بھو پال روانہ ہو جانا ہو گا۔ بھو پال کے سٹیشن سے جب تم باہر نکلو گے تو میں تمہیں بتاتی جاؤں گی کہ آگے تمہیں کس طرف جانا ہے۔اب جاؤاور ریلوے سٹیشن پر جاکر بھو پال جانے والی گاڑی کا انتظار کرو۔ انہوں

اس کے ساتھ ہی دُرگا کی بدروح غامب ہو گئے۔

یہ مصیبت کے اندرا کی اور مصیبت کاسا مناکر ناپڑ گیا تھا۔ ابھی روہنی کو بھی میں متالیا کی قید سے نہیں چھڑا سکا تھا اور پہلے یا تالی کو خنجری ڈاکو کے جسم سے باہر نکالنے کی مشکل آن پڑی تھی۔ لیکن سے بھی بہت ضروری تھا کیونکہ دُرگانے بتا دیا تھا کہ صرف یا تالی ہی ایک ایک بدروح ہے جورو بنی کو نتالیا کی قید سے آزاد کر اسکتی ہے اور

وقت میرے قریب دوسرا کوئی گائب نہیں تھا۔ جب دُرگا کی طرف سے اِس کی موجود گی کا کوئی اشارہ نہ ملا تو میں نے آہشہ سے سر گوشی میں کہا۔ ''دُرگا کیا تم آگئی ہو ؟''

میرے کان میں دُر گابدروح کی سر گوشی سنائی دی۔ '' میں آگئی ہوں شیر وان!'' '' مجھے یہاں سے کس طرف جانا ہوگا؟''میں نے بوجھا۔

دُرگانے کہا۔'' سٹیشن سے باہر ایک ٹیسی سٹینڈ ہے۔ وہاں آکر ایک ٹیسی لواور اسے کہود ھار اوائی لے چلے۔ آگے میں تہمیں وہاں پہنچ کر بتاؤں گی۔ میں ٹیسی میں تبہارے ساتھ بی رہوں گی۔''

میں نے جائے کے پیمے ادا کئے اور سٹین سے باہر آکر میکسی سٹینڈ کی طرف آ گیا۔ایک اچھی حالت کی میکسی نظر آگئے۔ میں ڈرائیور کے پاس کیا تواس نے پوچھا۔ ''کہاں جاؤگے باید؟''

بين نے كہا۔"دهارادالى تے جوعے؟"

وہ بولا۔ "بابواوہ تو جنگل کے کنارے گاؤں ہے۔ کیاتم شکاری ہو؟" میں نے کہا۔" بھائی اوہاں میر ادوست شکار کی پارٹی لے کر گیا ہوا ہے۔ میں اس کے پاس جار ہا ہموں۔"

ڈرائیورنے کہا۔" بچاس روپے لوں گا۔"

اُس زمانے میں بچپاس روپے آج کے پانچ سوروپ کے برابر ہوتے تھے۔ میں نے کہا۔ ''میں حمہیں سوروپیہ ووں گا۔ مگر تھے جندی پہنچناہے۔''

ڈرائیورگاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔''بابو! بڑی جلدی پہنچادوں گا۔ بیٹھ جاؤ۔'' میں گاڑی کی چھپلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دُرگا نے میرے کا آفج میں سر گوشی کی۔ ''دھاراوائی کے گاؤں پہنچ کر میں تمہیں ایک خنجر دوں گی۔ تم اس خنجر کو شیر کی گردن پرمارو گے۔'' رو ہنی وہ عورت تھی جس کی مدو سے مجھے نتالیا کی قید سے ہمیشہ کے لئے نجاب پانی تھی اس لئے سب سے پہلے پاتالی کو واپس اپنی اصلی حالت میں لاناضر وری ہو گیا تھا۔ میں اس وقت غیبی حالت میں تھا۔ میں نے ماتالی کی اگلو تھی پہین رکھی تھی۔ ای

یں اس وقت غیبی حالت میں تھا۔ میں نے پاتالی کی اگو تھی پہن رکھی تھی۔ ای حالت میں میں تاریخی ویران محل سے نکل کر جے پور کے رملوں سٹیشن پر آئیااور محل جانے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ سٹیشن میں واخل ہونے سے پہلے میں نے پاتالی کی اگو تھی اپنی انگلی سے اتار کر جیب میں رکھ لی تھی اور زندہ انسانی حالت میں تھا۔ پسے میر ب پاس کافی تھے۔ میں نے بھوپال تک کاٹرین کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے لیا تھا۔ میر ب کون سے اپنے پسے تھے کہ مجھے یہ خیال ہو تاکہ تھر ڈکلاس کا ٹکٹ لوں۔ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لوں۔ فرسٹ کلاس کے ڈب میں ایک وہ مسافر ہی ماتا تھا کہ ڈب میں ایک وہ مسافر ہی ہوتے تھے اور میں آرام سے سوچ بچار کرتاا پی منز ل پر بہنی جاتا تھا۔

🛚 صبح منه اند جيرے دلي کی طرف ہے ايک ٹرين آھئے۔

یہ ٹرین بھوپال سے ہوتی ہوئی بہبئی جاتی تھی۔ میں اس کے فرسٹ کلاس کے ڈرسٹ کلاس کے ڈرسٹ کلاس کے ڈرسٹ کلاس کے ڈب میں بیٹھ گیا۔ ج پور سے بھوپال کافی دور واقع ہے۔ ڈب میں ایک لالہ جی بھی سوار تھے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ بھوپال کاسٹیشن آئے تو جھے جگاد ینااور خود آرام دہ سیٹ پرلیٹ گیا۔ ساری رات کا جاگا ہوا تھا لیٹتے ہی سو گیا۔ راتے میں ایک دو جگہ آگھ کھلی تود یکھا کہ ابھی بھوپال نہیں آیا تھا۔ ایک جگہ جھے لالہ جی نے جگادیا۔ کہنے گئے۔ مہماراج ابھوپال آگیا ہے۔ "

میں اٹھ بیٹھا۔ٹرین بھوپال کے شیشن میں داخل ہور ہی تھی۔ میں نے شیش پر کھا تا کھایا اور یہ انتظار کرنے لگا کہ کب ڈرگا کی بدروح آکر ججھے یہ بتاتی ہے کہ ججھے آگے کس طرف جانا ہے۔ کیونکہ بھوپال مدھیہ پر دلیش کا شہر ہے اور اس کے اردگر د گھنے جنگل تھیے ہوئے ہیں۔ یہی وہ جنگل تھے جن کے اندر کس جگہ خونخوار ڈاکو خنجری نے ذکر می جگہ خونخوار ڈاکو خنجری نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا۔ میں پلیٹ فارم پر چائے کے شال پر کھڑا چائے بی رہا تھا۔ اس

میں نے دل میں کہا۔ یا اللہ! اس نئی مشکل سے خیر وعافیت سے تکال لینا۔ کمیں ایسانہ ہو کہ شیر پر دُرگا بدر وح کا جادوا چھی طرح سے اثر نہ کر سے اور شیر مجھے بڑپ کر جائے۔ ٹیکسی دھاراوئی کی طرف جارہی تھی۔ پچھے دو گیاوراو نچے نیچے کھیت اور پہاڑی نمیلے شروع ہو گئے۔ ڈیڑھ دو گھنٹوں کے بعد ہماری شیاوراو نچے نیچے کھیت اور پہاڑی نمیلے شروع ہو گئے۔ ڈیڑھ دو گھنٹوں کے بعد ہماری شیکسی ایک جنگلاتی سلسلے میں واخل ہو گئی۔ سڑک کی دونوں جانب در خت ہی در خت بی در خت بی در خت ہیں واخل ہو گئی۔ سڑک کی دونوں جانب در خت ہی در خت ہی در دوران مجھے سے کوئی بات نہیں کی تھی شاید وہ میر سے پاس نہیں تھی۔ وہ مجھے در کھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ٹیکسی کے آ مے آ مے جارہی ہویا ہو سکتا ہے وہ نیج خالت شہیں گئی گئی ہو۔

میں بیہ سوچ رہا تھا کہ میرے کانوں میں دُرگانے سرگوشی کی۔" دھاراوائی کا گاؤں آرہاہے۔" ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " ا

اس کی تقید بیتی شیکسی ڈرائیور نے بھی کر دی۔ کہنے لگا۔ ''بابو بی! آپ کا گاؤں '' گیاہے۔''

مجنگل میں سورک کے کنارے یہ ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ میں شیسی سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ڈرگانے میرے کان میں کہا۔"اپی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالو۔ وہاں میں نے ایک خنجر رکھ دیاہے۔"

میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالا اور مخبر باہر نکال لیا۔ یہ ایک در میانے سائز کا حنجر تھاجس کا پھل بالکل سیدھااور دودھاری تھا۔

میں نے کہا۔ '' میہ تو بڑا تیز 'ختجر ہے دُرگا!'' دُرگانے کہا۔'' نتہ ہیں ایسے ہی خنجر کی ضرورت تھی۔اسے سنجال کرر کھ لو۔'' میں نے خنجر پتلون کی بچھلی جیب میں رکھ لیا۔ ''اب جھے کس طرف جاناہے ؟''میں نے پوچھا۔

وُرگانے کہا۔ "آگے سڑک میں ہے ایک بیٹ و نفری جنگل کی طرف نکلی ہے اس پر چل پڑو۔ یہ تمہیں وہاں پہنچاوے گ جہاں میں شہبیں لے جانا چا بتی ہوں۔ " میں نے وُرگاہے کہا۔ "تم خوا نخواہ جھے پیدل کیوں چلار ہی ہو؟ تم مجھے غائب کر کے مجھی وہاں پہنچا کتی ہو۔ "

دُرگائے جواب دیا۔ '' میں ایسا کر سکتی ہوں لیکن میر ااپنادل ہے پورے مجعوبال

یک ٹرین میں سفر کرنے اور پھر ان جنگلوں میں پیدل چل کر سیر کرنے کو چاہ رہا تھا۔

ایک لیے عرصے بعد مجھے و بران محل ہے 'نیل کر ان علاقول میں آنے کا موقع ملاہے۔
میں اسی علاقے کی رہنے والی ہوں۔ اگر تم ہیں چاہتے ہو تو آئیسیں بند کرو۔ میں تہمیں

اس جگہ لئے چلتی ہوں جہال تھوڑی دیر بعد حنج کی ڈاکو نہائے آئے گی۔''

میں نے کہا۔ ''میں جنگوں میں پیدل بر پھر کر ظک آگیا ہوں۔ تم مجھے جلدی سے غائب کر کے پہنچادو۔ ''

ذر گانے کہا۔'' آئن تکھیں بند کرو۔ جب تک میں نہ کہوں آئنھیں نہ کھولنا۔'' میں نے آئنکھیں بند کرلیں۔ مجھے باکا ساد ھچکا لگا اور کچر تیز ہوا میرے جسم کو چھونے گئی۔ پچھے ہی ویر بعد ڈرگاکی آواز آئی۔'' آئکھیں کھول دو۔''

میں نے آئھیں کول کر دیکھا کہ ٹن گھنے جنگل میں گنجان در خنوں کے پنچے ایک ندی کے کنارے کھڑ اہوں۔ دُرگا کی آواز آئی۔''یہی دہ ندی ہے جہال تھوڑی در بعد خنجری ڈاکو نہانے کے لئے آر بی ہے۔ ای جگہ کھڑے رہنا۔ میں تہمارے یاس ہی ہوں۔''

جنگل میں دن کاوقت تھا مگر در خت اتنے گئے تھے کہ ندی پر دن کی روشی بہت رھیمی پڑ رہی تھی بلکہ ہلکا ہلکا اندھیرا ساچھایا ہوا تھا۔ میں ایک در خت کی اوٹ میں خامو ثنی ہے کھڑا تھااور جس طرف ہے ندی بہتی ہوئی آر ہی تھی اس طرف دیکھ رہا تھا۔ دُرگانے کہا تھاکہ خنج کیڈاکواسی طرف سے آئے گی۔

دُرگا کی دھیمی آواز آئی۔ '' نتخری اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ آتی ہے گر باذی گارڈ پیچے ایک جگہ پہرہ دیتے ہیں اور نتخری پہال آکر ندی میں نہاتی ہے۔'' میں نے آہت سے پوچھا۔'' اور وہ میری جان کادشمن شیر کس طرف سے نمود السموری ہوگا؟''

دُرگانے کہا۔'' میں خود اُسے لے کر آؤں گی اور وہ میرے کنٹرول میں ہوگا۔ ' کیوں فکر کر نتے ہو؟ موال ہی 'میں پیدا ہو تا کہ وہ خمہیں کچھے کہے۔''

میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بس دل میں خداے دعا کیں مانگنے لگا کہ یا خدا تو ان میں میری حفاظت کرنا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ندی کے اس کنارے پر جہال میں کھڑا تھا۔
ایک عورت در ختوں میں آتی نظر آئی۔

دُرگانے میرے کان میں سر گوشی ک۔ '' یمی ڈاکو نخبری ہے۔ در خت کے پیچے ہو جاؤ۔ میں شیر کو لینے جار ہی ہوں۔ ڑینا بالکل نہیں۔ شیر تمہیں پکھ نہیں کہا گا۔ میں جار ہی ہوں اور وہی کرنا جیسامیں نے حمہیں کہا ہے۔'' ایک میں اور وہی کرنا جیسامیں نے حمہیں کہا ہے۔''

میں ہکابکاسا ہو کراپی جگہ پر کھڑار ہا۔ میں نے جنگل میں چھوٹے جانوروں کا گا ضرور کیا تھا گر آج تک کسی جیر سے پالے نہیں پڑا تھا اور وہ بھی اس طرح سے کہ کھے تخبر سے اس پر حملہ کرنا پڑجائے۔ ایسانوں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ خبر ک ڈاکو قریب آتی جارہی تھی۔ وہ ایک در از قد مضبوط جسم کی عورت تھی۔ اس نے فوجی کمانڈو ٹائپ کی بش شرنہ ور اس طرز کی پتلون پکین رکھی تھی۔ ایک کندھے سے میگڑین بیلٹ اور دو سرے کندھے پر را تفل لگئی ہوئی تھی۔ سرکے بالوں کاجوڑا بنا کر پیچھے گرون پر سیاہ رومال سے باندھا ہو اتھا۔ رنگ سانولا تھا اور اس کی چال میں بڑی خود اعتمادی اور و قارتھا۔ میں اس عورت سے واقعی بڑا متاثر ہوا۔ اس عور کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے جسم میں باتا کی بدر ورح نے قبضہ کیا ہوا ہے اور میں اس

خاص اثر نہیں بڑا تھا صرف اس کی طاقت میں تھوڑااضافہ ہو گیا تھا مگر پا تالی اس سے جسم میں قیدی بن کررہ گئی تھی اور بقول دُر گابدروح کے میری مدد کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی تھی اور اس کو باہر نکالنامے حد ضروری تھا۔

میں ڈررہا تھا کہ اگر اس خونخوار عورت کی مجھے پر نظر پڑ گئی تو وہ تو مجھے فور آگولی مارہ دے گی۔ یہ عورت سینکٹروں انسانوں کا خون کر چکی ہے۔ اس وقت تو ڈرگا بھی میرے پاس موجود نہیں تھی کہ میر ک کوئی مدد کر سکتی۔ بس یہی ہو سکتا تھا کہ میں جلدی ہے انگو تھی نکال کر پہن لوں اور غائب ہو جاؤں گر خیخری ڈاکو کی گولی شاید جھے انتخی مہلت نہیں دے گی۔

اتنے میں میرے کان میں دُرگا کی سر گوشی سنائی دی۔''شیر وان! میں نے ایک شیر پراپنامنتز پڑھ کر پھونک دیاہے۔وہ اس طرف آرہاہے۔''

میں نے کہا۔ "میری ماتا!اگر تمہارے منتر نے کام نہ کیا تو میں غریب تو مارا باؤں گا۔"

ذرگانے سرگوشی کی۔ ''میں کتنی بار تہہیں کہوں گی کہ تہہیں پکھ نہیں ہوگا۔ میرے ہوتے ہوئے تہہیں پکھ نہیں ہوگا۔ تہہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔اگر نہیں لو کے تونہ تم پاتالی کو آزاد کراسکو کے اور نہ پاتالی تمہاری رو ہنی کو آزاد کراسکے گی اور نہ رو ہنی تہہیں آس بدروحوں کے چکرہے نکال سکے گی۔''

> میں نے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ میں اب کھ جیس کیوں گا۔" دُر گانے سر کوش کی۔ " خفر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لو۔"

میں نے ایسا بی کیااور خنجر پتلون کی پیچیلی جیب سے نکال کر سید ھے ہاتھ میں پکڑ

ایا۔ اس دوران خنجری ڈاکو میگزین بیلٹ، جوتے اور را کفل ندی کے کنارے رکھنے
کے بعد کیٹروں سمیت ندی میں اُتر پیکی تھی اور ندی میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے پانی
اینے اُور ڈال رہی تھی۔

ڈکیت ہو تو جھے پناہ دے دو۔ پولیس جھے زیدہ نہیں چھوڑے گی۔'' خنجری نے شین گن کندھے سے لٹکا کی اور اپنے ایک آ دی سے کہا۔''گو پی!اسے ڈیرے پرلے جاکراس کی تلاشی لواور اسے کہیں مت جانے دو۔'' گوٹی نے جھے باز دسے پکڑتے ہوئے کہا۔''چلو۔''

یہ لوگ بھے اپنے ڈریے پر لے گئے۔ یہ ان کا عارضی ڈرہ تھا۔ جنگل میں ایک جگہ در خول کے بنچ انہوں نے ڈرہ جمایا ہوا تھا۔ ایک طرف ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک گھنے در خت کے بنچ جھو نپڑی تھی جس کے باہر ایک ڈاکو را نقل لئے پہرہ دے رہا تھا۔ دوسری جانب ایک اور جھو نپڑی تھی۔ مجھے اس جھو نپڑی میں جپ چاپ بیٹھا تھا۔ اتنے جھو نپڑی میں جپ چاپ بیٹھا تھا۔ اتنے میں میرے کان میں ذرگا کی سرگوش سائی دی۔ ''گھر انا بالکل نہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نخبر کی کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنا کہ تم اس کے گروہ میں شامل جونا جائے گا۔ تم اس کے گروہ میں شامل مونا جائے گا۔ تم اس کے گروہ میں شامل مونا جائے گا۔ تم ہو۔''

میں نے کہا۔" ٹھیک ہے۔"

"مين تمبارے ساتھ ہوں۔"ور گابولی۔

باہر جو ڈاکو پہرہ دے رہا تھا شاید اس نے میری آواز من لی تھی۔ اس نے جو نپڑی میں جھانک کر میری طرف دیکھااور بولا۔''کس سے باتیں کر رہے ہو؟'' میں نے کہا۔''میں کس سے باتیں کروں گا؟ یہاں تو میرے سواکوئی نہیں

"--

ڈاکو نے جھو نبڑی کا بھر پور جائزہ لیااور پیچیے ہٹ گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد جھے خنج ریڈاکو نے جھو نبڑی کا بھر پور جائزہ لیااور پیچیے ہٹ گیا۔ ڈاکو خنج ری کورانی کے لقب سے پکارتے تھے۔ وہ بڑی جھو نبڑی میں چار پائی پر بیٹھی تھی شین گن اس کے گھٹنوں پرر کھی ہوئی تھی۔ وہ بڑی حصیت رکھتی تھی۔ صرف وہ سگریٹ پی رہی تھی۔ یہ ڈاکو عورت واقعی بڑی دکش شخصیت رکھتی تھی۔ صرف

دُرگانے میرے کان میں کہا۔''شیر اس وقت در خت کی ہائیں طرف ہے آ گا۔ جس وقت میں تمہیں کہوں فور اُنتخر ہے شیر پر حملہ کر دینا۔ یہ یقین رکھنا کہ اس وقت میں شیر کے سر پر موجود ہوں گی اور دہ میرے کنٹر ول میں ہوگا۔''

ا بھی ذرگا کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ جنگل شیر کی دھاڑ ہے گو نج اُٹھا۔ اس کے ساتھ ہی ہیں نے دیکھا کہ ایک زرد رنگ کا شیر فننجر کی ڈاکو کی طرف دوڑتا ہوا آر ہا تھا۔ دُرگانے کہا۔"شیر پر حملہ کردو۔" تھا۔ دُرگانے کہا۔"شیر پر حملہ کردو۔"

میں اختجر لے گرشیر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس دوران مختجر ک ڈاکو تعدی میں ہے کنارے کی طرف بڑی تیزی ہے بڑھی۔ شیر نے جمعے دیکھا تو جمھ پر حملہ کردیا۔ میں نے آگے بڑھ کر خنجراس کی گردن میں پیوست کردیا۔ شیر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ استے میں خنجری ڈاکو کے باڈی گار ڈنے تین چار فائر کردئے اور دوڑ کر جہال مختجر ک نہاری تھی دہاں آئے۔ میں ای طرح ندی کے کنارے کھڑا تھا۔ خنجری ڈاکو نے اپنی آئیھوں سے دیکھا تھا کہ میں نے اس کی جان شیر سے بچائی تھی۔ اس کے باڈی گار ڈن میں سے ایک نے را کفل جمھ پر تان دی۔ خنجری نے بلند آ داڑ میں کہا۔ ''اسے بچھے ہے جاؤ۔''

میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ باڈی گارڈ ڈاکو چھے ہٹ گئے۔ مخبری اپنی کمرے گر، میگزین کی بیلٹ باند ھتے ہوئے میرے پاس آگئے۔ اس نے بڑے غورے میر ک طرف دیکھااور پوچھا۔ ''تم کون ہو؟إدھر کیا کردہے ہو؟''

ایک ڈاکو بول پڑا۔'' بائی! یہ پولیس کا جاسوس معلوم ہو تا ہے۔''

مختر ی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔"تم چپ رہو۔"

وه مير ي طرف متوجه جو ئي اور اپناسوال د جرايا۔ "تم کون جو؟ إد حر کيا کر دب د؟"

میں نے کہا۔ '' بھوپال میں اپنے وسمن کا خون کر کے بھا گا ہوں۔ اگر تم ہی خفر ک

"؟ جـ يدر ودارود ، وريا ما يدريد الريد المريد المان المراب المريد المري いしいましないながしましいことなないととなしましましま

"؛ الله المع معر - الرك سا" ، جهد الليوي --- Uls ---

"-لادالم"-الإذلة

ن يدن الامان في درأ دوا ١٠٠ ني در كدرة ١٠٠٠

となるいかがをあるからがあるいとなるというというという くこしいいいし、多るおとかいしいりかんな」になる。

يركه برات دير الناد مه مه نون كد د بون و در المارة مد سر

智をもしないへ」に対し、

كرفي والمثرف المرابلة بالمائد بخ فب اجماع الماحدة

りになりーバインショウニアルリ

ושנות שיש לנהנולד" ありたすころこれのとりなるないととしているにないでいいるか ه يا ي المحدد لله المراكب المر

المقتل الميارية المناب المناسبة المقال المناسبة المقال المناسبة المقال المناسبة المقال المناسبة المقال المناسبة المقال المناسبة ا こうかいいしんしんかんとしんないとしているいだけに ふしといるでもなるとないととなるというというないましゃ かんしんしんしんとととなりないなとというとしからからから 気とれるき せんないるとしみ多し、うれいにしたこれ

> をはみるいいらろしるないのははなんないいからない しんごいんしんしんしたしたしたしんりんないいからいとうないでいい المنافي المرابع المناه あしさよりかしとによるううないがしいがいなられたるともは あ きんといとろしているとこととならないといるとあるととしてよ しいるしましたようしんながしばしまりまいりにから منابها والمالدت والمالية المسابة المالية المنابة المنابة

いらりとしんとりしる事がい" الم سرج يدور وايد ميز ١١٠ كم ايك ه المحد الماراليم مين المحر الله ويد مدر الماراليم

بالمراثارة الماريات المارية المارية المارية こしがいいははにいいたいにとしているとがいるとなっしたしが 北山山山南山山山山山山山山山山山山山山山山山山山

نُارِكُ حراد مراجد المراجد المراجد المراد ال

" - لأحد المين ته فأو

ے جم سے باہر آنے میں ماری مدد کر سے گا۔"

میں نے بو چھا۔ ''لیکن میں میہ منتر کب اس خونی بلا کے جسم میں واخل کروں گا اور کیسے داخل کروں گا؟''

وُرگانے و هیمی آوازیس کہا۔ ''و هیرج رکھوشیر وان و هیرج رکھو۔ یہ کام بڑا ضروری بھی ہے اور بڑانازک بھی ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرتے رہو۔ باتی میں سنجال لوں گی۔'ا

میں نے سر گوشی میں کہا۔ '' سیکن اس خونی رانی بائی نے تو جھے قید میں ڈال دیا ہے۔ میں نے شر سے اس کی جان بچائی ہے گر اس پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔''
دُر گانے سر گوشی میں بی جواب دیا۔'' یہ لوگ یو نہی کسی پر اعتبار نہیں کرتے اور خخبر کیڈا کو تو وہ قاتل عورت ہے کہ جس کے چیھے مدھیہ پر دیش کے علاوہ مہار اشٹر کی ساری پولیس بھی لگی ہوئی ہے۔ اس عورت کو تو کسی اجنبی کو اپنے گروہ میں شامل کی ساری پولیس بھی لگی ہوئی ہے۔ اس عورت کو تو کسی اجنبی کو اپنے گروہ میں شامل کرنے سے پہلے ایک ہزار بار سوچنا پڑتا ہے۔ اگر تم نے شیر سے اس کی جان نہ بچائی ہوئی قورہ میں شامل کی جان نہ بچائی

میں نے تک آگر کہا۔" یہ بتاؤ کہ اب مجھے کیا کرنا ہو گا؟"

دُرگانے و صیمی آواز میں کہا۔ " مجھے صرف آج اور کل کادن دے دو۔ اس کے بعد تم خود دیکھ لوگ کہ تمہارے بارے میں خنج ک ڈاکو کاذ بن کیے بدل جاتا ہے۔ "
میں اپنی ایک حمافت کی دجہ سے ان بدر وحوں کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ مجھے چار و ناچار صبر کرنا ہی تھا۔ جھو نیز کی میں قید وہ دن بھی گزر گیا۔ دوسر بے دن دو پہر کے وقت اچانک جھو نیز ک کی ہا ہر مجھے شور سنائی دیا۔ ڈاکو ادھر اُدھر دوڑ رہے تھے۔ یس سمجھا کہ بولیس آگئی ہے۔ میں اُٹھ کر باہر دیکھنے ہی لگا تھا کہ دُرگا کی آواز آئی۔ میں سمجھا کہ بولیس آگئی ہے۔ میں اُٹھ کر باہر دیکھنے ہی لگا تھا کہ دُرگا کی آواز آئی۔ میں سمجھا کہ بولیس تاتی ہوں۔"
د جمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پچھ ہواہے میں سمہیں بتاتی ہوں۔"
دُرگانے مجھے بتایا کہ خنج کی ڈاکو کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ موت و

بھے ایک جھو نیزی میں یہ کہہ کر بٹھادیا گیا کہ تم ابھی یہاں ہے بغیر اجازت باہر نہیں نکلو گے۔ جس چیز کی ضرورت ہو باہر ہمارا آ دمی موجود ہو گا۔ اسے بتادینا۔
میں اس جھو نیزی میں ایک طرح سے قید کر دیا گیا تھا۔ جب میں جھو نیزی میں اکیلارہ گیا تو میں نے اس خیال سے کہ دُرگامیر ہے پاس ہی ہوگی آ ہتہ ہے کہا۔

 اکیلارہ گیا تو میں نے اس خیال سے کہ دُرگامیر ہے پاس ہی ہوگی آ ہتہ ہے کہا۔

 "دُرگا۔"

ڈر گا کی سر گوشی سنائی دی۔ ''میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ سب پچھ سن رہی ہوں۔وقت آنے پرسپ ٹھیک ہو جائے گا۔''

میں نے دھیمی آواز میں کہا۔'' وُرگا! مجھے تواس ڈاکو عورت میں پا تالی کیا یک چیز بھی نظر مہیں آرہی۔ کہین تمہیں غلطی تو نہیں گئی ؟''

دُرگانے کہا۔ ''تم اس ڈاکو عورت کا صرف جہم دیکھ رہے ہو ہیں اس عورت کے جسم کے اندر پاتالی کو دیکھ رہی ہوں۔ تہمیں پاتالی کی کوئی نشانی اس لئے دکھائی نہیں دیتی کہ پاتالی اس عورت کے جسم میں داخل ہونے کے بعد ہے ہوشی کی حالت میں ہے۔ نتالیا کے آسیب نے پاتالی سے یہی انتقام لیا ہے کہ اسے اس ڈاکو عورت کے جسم میں داخل کر کے بے ہوش کر دیا ہے تاکہ اگر نخبر کی ڈاکو کا پولیس سے مقابلہ ہو جائے میں داخل کر کے بے ہوش کر دیا ہے تاکہ اگر نخبر کی ڈاکو کا پولیس سے مقابلہ ہو جائے اور نخبری کے اور نخبری کے اور نخبری کے ساتھ ہی مر جائے۔ جب تم اس عورت کے جسم میں مالینی کا چار لفظی منتر داخل کر و

سکو پی؟"

'' گوپی نے کہا۔''رانی ہائی کوسائپ نے ڈس لیا ہے۔وہ مر ربی ہے۔'' میں نے کہا۔''گوپی! جھے رانی ہائی کے پاس لے چلو۔ جھے سانپ کے کاٹے کا منتز تاہے۔''

اس نے ایک لمحہ کے لئے میری طرف حیر انی ہے دیکھا اور بولا۔ '' بھگوان کے لئے جلدی ہے آ جاؤ۔''

اور وہ مجھے بازو ہے بگڑ کر جھو نپڑی کے اندر لے گیا۔ اندر نقشہ سے تھا کہ حنجری ڈاکو کو ذرا ذرا ہوش آ چکا تھا گراس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ جسم کارنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ چاریائی پر بے حال پڑی تھی اور ایک بوڑھاڈاکواس کی چنڈ لی پر جہال سانب نے کاٹا تھا کسی تیل کی مالش کر رہا تھا۔ دو ڈاکو چاریائی کے بیجھے سر جھکائے کھڑے سے نخجری نے نیم وا آ تکھوں سے میری طرف دیکھا۔ بوڑھے ڈاکو نے کہا۔ "اسے میرای طرف دیکھا۔ بوڑھے ڈاکو نوٹوں کے کاٹا تھا کہا۔ "اسے میرای طرف دیکھا۔ بوڑھے ڈاکو نے کہا۔ "اسے میرای طرف دیکھا۔ بوڑھے کے کہا۔ "اسے میرای طرف دیکھا۔ بوڑھے کے کہا کے کہا کے کہا کے کاٹا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا

گونی نے کہا۔''کاکا! یہ کہتا ہے جمھے سانپ کے کائے کا منتر آتا ہے۔'' 'خبخری نے یہ جملہ س لیا تھا۔اُس نے میر ہی طرف دیکھا۔اس کی آئکھوں میں رحم کی التجا تھی۔

بوڑھاڈاکو کہنے لگا۔ یہ تو مسلمان ہے۔ مسلمان منٹروں کو نہیں مانتے۔ پھراسے ناگ کے کاٹے کامنٹر کہاں ہے معلوم ہو گیاہے؟''

گوپی نے کہا۔''کا کا! میہ وقت باتی کرنے کا نہیں ہے۔ تم پیچھے ہٹ جاؤاور اسے اپناکام کرنے دو۔''

بوڑھاڈاکواکی طرف ہٹ گیا۔ میں ڈاکو عورت خنجری کی چارپائی کے قریب سٹول پر بیٹھ گیااور جو دُرگانے مجھے بتایا تھااس پر عمل شروع کردیا۔ میں نے کہا۔ ''تم سب لوگ چھچے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔'' حیات کی مشکش میں مبتلاہے۔

· میں نے کہا۔''وہ مرگئ توپاتال بھی اس کے ساتھ ہی چہاکی آگ میں جل جائے گ۔''

دُرگانے کہا۔ "تم دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی یول پڑتے ہو۔ سانپ نے میر سے جادو کے اثر سے خنجری کو ڈسا ہے اور اس نے اس کے جسم میں صرف اتناز ہر داخل کیا ہے جس کے اثر سے وہ بے ہو ثی کی حالت میں ہی رہے گی مرے گی نہیں۔ میں نے تمہارے لئے اس ڈاکو عورت کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے ایک کارگر موقع فراہم کیا ہے۔"

میں نے کہا۔" میں کیا کر سکتا ہوں؟"

دُر گا بولی۔''تم فور اُ نتخری کی جھو نیز می میں جاؤاور کہو کہ میں نتخری کو ٹھیک کر وں گا۔''

"میں کیے تھیک کروں گا؟"میں نے کہا۔

ذر گانے ترش لیجے میں کہا۔ ''تم کہاں اسے ٹھیک کرو گے ؟ اسے میں ٹھیک کروں گی۔ تم صرف وہی کرو گے جو میں متہیں بتاؤں گی۔''

اس کے بعد دُر گا بدر وح نے جھے سب پھھ بنادیا کہ جھے خنجری کے پاس جاکر کیا کرنا ہو گا۔ جب وہ پوری تفصیل بیان کر چکی تو میں نے کہا۔'' دیکھ لینا۔ کہیں ایسانہ ہو کہ سانپ اُلٹا جھے ڈس دے۔''

"ایبانہیں ہو گا۔اب فور اُحجو نپڑی سے باہر نکلو۔"

میں اُٹھ کر جھو نیزٹی ہے باہر آگیا۔ جھو نیزٹی کے باہر جو ڈاکو پہرہ دیا کرتا تھاوہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ویکھا کہ خنجری ڈاکو کی جھو نیزٹی کے باہر ڈاکو سخت افرا تفری کی حالت میں کھڑے تھے۔ایک ڈاکو اندر جاتا تو دوسر ااندر سے باہر نکل آتا تھا۔ مجھے وہاں گو پی نظر آگیا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے بوچھا۔ ''کیا ہوا ہے

و ريان حويلي كا آسيب

عورت کی پنڈلی کے پاس آکر کنڈلی مار کر بینے گیا۔

ومران حو ملي كا آسيب

وُرگاکی مدایت کے مطابق میں نے سانپ کو تھم دیا۔ ''مرگ ناگ!جو زہرتم نے رانی بائی کے بدن میں واحل کیا ہے اسے واپس مینے لو۔"

مانے نے اپنامنہ خنجری کی پنڈلی پراس جگہ پرر کھ دیا جہاں اُس نے خنجری کو کاٹا تھا۔ مجھے خود اپنی آ تھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ سانپ مختری کے جسم میں داخل کیا ہواز ہر چوس رہا تھا۔ سانپ میر اخیال ہے ایک منث تك زہر چوستار ہا۔ جب أس نے اپنا چھن ہٹايا تو تحفيري نے بوري آ تلھيں كھول ديں

یں نے سانپ سے کہا۔"مرگ ناگ!اب یہاں سے دفع ہو جااور آئندہ مجھی اس طرف كارُخ نه كرنا۔"

مانی جس طرف سے آیا تھا جاریائی سے اُٹر کر ای طرف جلا گیا۔ سانپ کے حانے کے بعد بوڑھاڈاکو اور دوسرے ڈاکو جلدی سے حنجری کے پاس آ گئے۔ ڈاکو عورت كانيلارنگ معمول ير آرما تھا۔ بوڑھے ڈاكونے كہا۔ "رانی بائی! بھلوان نے روی کریا کی ہے۔"

تخنجری نے کوئی جواب نہ دیا۔ اُس نے میری طرف دیکھا۔ اُس کی نگاہوں میں تشکر کے تاثرات تھے۔ میں نے بھی آ گے ہو کر تخنجری ہے یو چھا۔ ''رائی ہائی!اب طبیعت کیس ہے؟"

مختری ڈاکونے کمزور آدازیں کہا۔"اچھی ہے۔"

اوراس نے آئیمیں بند کرلیں۔ دیکھتے دیکھتے تننجری ڈاکو کا چبرہ بالکل نار مل حالت میں واپس آگیا۔اس کے منہ کا جھاگ بھی خشک ہو گیا۔ بوڑھے ڈاکونے کپڑے سے اس کامنہ صاف کیااور بولا۔" بھگوان نے میری پرار تھناس لی۔"

'خنجری نے بوڑھے ڈاکو کی بات کا کو ئی جواب نہ دیا۔ اُس نے میری طرف دیکھتے

گویی، دونوں ڈاکواور بوڑھاڈاکو جاموشی ہے جھونیزی کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ نیخری کو ٹھنڈے بسینے آ رہے تھے۔ میں نے نینجری کی پیڈلی ہر وہاں انگل رکھ دی جہال سانب کے کاشنے کا نشان پڑا ہوا تھا۔ ہیں نے اپنے ہونٹ ہلانے شر وع کر و یئے۔ میں کوئی منتر و نتر نہیں پڑھ رہا تھا۔ میری بلا جانے کہ سانپ کے کاٹے کا کیا منتر ہو تا ہے۔ بس ذر گاکی ہدایت کے مطابق اپنے ہونٹ ہلار ہاتھا۔ تھوڑی و ریم ہونٹ ہلانے کے بعد میں نے اُو کچی آواز میں کہا۔اے مرگ ناگ!جس نے رائی بانی کوکا ٹاہے۔ تم جہاں بھی ہو فور أحاضر ہو جاؤ۔

ڈاکو چران ہو کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تخنجری نے بھی اپنی ہو حجل پلیس اُ ٹھا کر ایک و و بار مجھے دیکھا۔ میں نے جو پچھ کہا تھااُس نے سن لیا تھا۔ میں ول میں وُ عا ما تکتے لگا کہ یا خدا!اب میری لاح رکھ لینا۔اس دُرگا بدروح کا مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے۔اتنے میں جھونیزل کے باہر کس سانپ کی پھنکار سائی دی۔ یہ آواز س کر میں مجمی اندر سے کانپ اٹھا۔ ڈاکو جلدی ہے ایک طرف ہو گئے۔ جھو نپڑی کا پر دہ ہٹا ہوا تھا۔ باہر سے دن کی روشنی اندر آر ہی تھی۔ کیاد کھتا ہوں کہ ایک سیاہ رنگ کایا کج فٹ لساسانب مچن کھیلائے بل کھا تاجھونپڑی میں داخل ہورہاہے۔

یقین کریں اس وقت میرے دل نے مجھ سے کہا کہ فیروز! بھاگ جاؤ۔ یہ سانپ خنجر ی کا پچھ کرے یا نہ کرے لیکن حمہیں ضرور ڈس لے گا۔ کافی خو فناک سانپ تھا اور اس نے کھن کھول رکھا تھااور بار بازاینی دوشاننہ زبان باہر نکال کر پینکاریں مار رہا

دُر گانے میرے کان میں سر کوشی کی۔ "خبر دار! اپنی جگہ سے مت بلنا۔" میں اپنے اُو پر جر کر کے اپنی جگہ پر بیٹھارہا۔ سانپ قریب آگر چاریائی پر چڑھ گیا۔ سب ڈاکو چرت زدہ ہو کر سانپ کو دکھے رہے تھے۔ تنیخری بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں بیہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سانپ چاریائی کی پائٹتی کی طرف ہے ہو تا ہوا ڈاکو

جنگل پھرتے رہے۔ آخرا کیے ٹیلے کے دامن میں انہوں نے ڈیرہ ڈال دیا۔ جس دن ڈاکو نئے جنگل میں آئے اس رات دُر گا جھھ سے ہم کلام ہو ئی۔ میں نے اس سے کہا۔" تم اتنے دن کہال رہیں دُر گا؟"

کیونکہ اس دوران دُرگا سے میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کہنے گئی۔ ''میں ایک خاص کام سے اپنی بدروحوں کی دنیا میں گئی ہوئی تھی۔ وہاں سے سیدھی تمہارےیاس آر بی ہول۔''

میں نے کہا۔ '' میں نے خنجری ڈاکو کا اعتاد تو حاصل کر لیا ہے اور اس نے مجھے اپنا خاص باڈی گار ڈبھی بنالیا ہے۔ بیہ بتاؤ کہ اب مجھے اس کے جسم میں چار لفظی خفیہ منتر کس طرح اور کب واٹل کرنا ہو گا؟''

ۇر گاكىنے لگى۔ ''تم نے د كيھ ليا ہو گا كہ منگل كى شام كو خنجر كى ڈاكو ديوى ديو تاؤں كى پو جاپا ٹھ كرتى ہے اور نار مل كاپانى چتى ہے۔''

میں نے کہا۔ "باں! میں نے دیکھاہے۔"

وُرگا بولى۔ "پرسوں منگل دار ہے۔ شام کو پو جاپا ٹھ کرنے کے بعدوہ تمہارے ہاتھ سے ناریل کاپانی ہے گی کیو نکہ اُسے تم سے عقیدت ہوگئی ہے۔ بس بھی موقع ہو گاجب تم چار لفظی خفیہ منتراس کے جسم میں داخل کروگے۔"

"وه کسے ؟"میں نے پو جھا۔

دُرگا کہنے گئی۔ '' وہ ایسے کہ ناریل کا گلاس جب خنجری تمہارے ہاتھ سے پینے گئے گی تو تم اس کی نظر بچا کر سنہ ہی منہ میں منتزیڑھ کرناریل کے پانی میں پھونک مارو کے ۔ بس اس کے بعد جو کچھ کرنا ہو گاوہ یہ چار لفظی منتز خنجری کے جسم میں پہنچنے کے بعد ایسے آیے کروے گا۔''

میں بے چینی سے منگل کی شام کا نظار کرنے لگا**ہ** آخر منگل کی شام بھی آ گئی۔ حنجر کی ڈاکو نے اپنی جھو نیزٹ کے اندر پو جاپاٹھ کا ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ ''شیر وان! تم نے دوسری بار میری جان بچائی ہے۔'' اور اس نے نقابت کے باعث آئکھیں بند کر لیں۔ گوپی ڈاکو مجھے باہر لے گیا۔ کہنے لگا۔''اس وقت اگر تم یہاں نہ ہوتے تورانی بائی کازندہ پچنانا ممکن تھا۔ اے بڑے موذی سانپ نے کاٹا تھا۔''

رات بحر آرام کرنے کے بعد اگلے روز خخری ڈاکو کو بالکل آرام آگیا۔ اُس نے جھے اپنی جھو نیزی میں بلایا۔ اس کا خاص باڈی گارڈ گوئی میرے ساتھ تھا۔ خخری چلے رپائی پر ایک تکلے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب جاکر کھڑا ہو گیا۔ اُس نے کہا۔ ''میرے پاس بیٹھ جاؤ۔''

میں سٹول پر بیٹنے لگا تواس نے میراہاتھ کیڑ کر مجھے اپنے پاس جاریائی پر بٹھالیا۔ کہنے گلی۔''شیر وان! مجھے اب معلوم ہواہے کہ تم کتنی خوبیوں والے آدمی ہو۔ یہ منتر تم نے کہاں سے سیکھاتھا؟''

میں نے یو نبی کہد دیا کہ سندر بن کے ایک سپیرے نے بچھے بتایا تھا۔ وہ بولی۔" تم نے دوسری بار جچھے موت کے منہ سے نکال کر جچھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں ساری زندگی اسے نہ جھلا سکول گی۔"

میں نے کہا۔ ''میں نے کوئی احسان نہیں کیارانی بائی! یہ تو میراانسانی فرض تفا۔''

اس واقعے کے بعد میں اس ڈاکو عورت کے بہت قریب ہو گیا۔ تیسرے روز انہوں نے وہاں سے ڈیرہ اٹھایا اور جنگل میں کسی دوسر ی طرف چل دیئے۔ مجھے بھی ایک سٹین گن دے دی گئی تھی اور خنجری مجھے ہیر وفت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ان ڈاکوؤں نے رائے میں ایک گاؤں میں ڈاکہ ڈالا۔ گاؤں کے دو بڑے ساہو کاروں کو قتل کر کے ان کے گھر کا سار اسونا چاندی کو ٹااور آگے چل دیئے۔ میں ان کے ساتھ قتل کر کے ان کے گھر کا سار اسونا چاندی کو ٹااور آگے چل دیئے۔ میں ان کے ساتھ قتا مگر میں نے کسی پر گولی نہیں چلائی تھی نہ کوئی مال کو ٹا تھا۔ دودن تک بید لوگ جنگل

ا نظام کیااور جھے بھی اپنے پاس بلالیا۔ کہنے گئی۔ ''شیر وان! تم مسلمان ہو۔ میں جانی ہوں تمہارے دھرم میں یہ چیزیں منع ہیں مگر میں تم سے صرف ایک خواہش کروں گی کہ اس بارتم اپنے ہاتھ سے جھے ناریل کاپائی پلاؤ۔''

میں جانتا تھا کہ یہ خیال اس کے ذہن میں دُرگانے ڈالا ہے۔ میں نے کہا۔''رانی بائی!اگرتم جاہتی ہواور یہ تمہاری خواہش ہے تو میں اپنے ہاتھ سے تنہیں ناریل کا پانی طاؤں گا۔''

تحنی کا ڈاکو بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا۔ "گر میں تمہاری بوجا پاٹھ کی محفل میں شریک نہیں ہوں گا۔ میں باہر رہوں گا۔ جب تم ناریل کا پانی پینے لگو تو مجھے باا

میہ کہہ کر میں جمونیزی سے نکل کر باہر در خت کے ینچے چار پائی پر بیٹھ گیا۔اندر پوجا پاٹھ شروع ہو گئی۔ بچھ دریہ کے بعد بوڑھے ڈاکو نے باہر آکر بھھ سے کہا۔ "بیٹا! رانی بائی نے متہیں بلایا ہے۔"

میں فور أاندر چلا گیا۔ خنجری ڈاکوایک چوکی پر جیٹھی تھی۔ گلے میں پھولوں کی مالا بھی۔ سے دیا جل رہا بھی پڑے تھے۔ دیا جل رہا بھی۔ سامنے چوکی پر خدا جانے کیا کیار کھا ہوا تھا۔ دونار میل بھی پڑے تھے۔ دیا جل رہا تھا۔ خنجری نے ناریل کے پانی والے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ بوڑھے ڈاکونے گلاس اٹھا کر ججھے دیااور کہا۔'' بیٹا!اب بیاناریل کایانی تم رانی بائی کودے دو۔''

جیسے ہی ناریل کے پانی کا گلاس میر ہے ہاتھ میں آیا میں نے منہ ہی منہ میں مالینی کا چیار لفظی خطرناک خفیہ منتر پڑھ کر آہتہ سے گلاس میں پھونک دیا اور گلاس خنجری کو تھادیا۔ خنجری ڈاکونے گلاس منہ سے نگایا اور ساراناریل کایانی پی گئی۔

میں بڑے غورے اے دیکھ رہاتھا۔ میر اخیال تھا کہ خفیہ منتر اس کے جہم میں چلا گیا ہے۔ اب خنجری ڈاکو کے اندرے پاتالی باہر نکل کر میرے سامنے آن کھڑی : وگی۔ مگر ایک منٹ، دو منٹ گزرگئے اور کچھ بھی نہ ہوا۔ ایسے لگ رہاتھا جیسے خنجری

ڈاکو پر اس منتر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں سخت مایو س ہوا۔ سب کے سامنے دُرگا ہے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خنجری ہے کہا۔ "رانی بائی! میں باہر چاتا ہوں۔" اور میں اُٹھ کر باہر آگیا۔ چند قد موں کے فاصلے پر ایک چاریائی بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔"دُرگا!"

> دُرگانے فور أجواب دیا۔ "میں تمہارے پاس بی ہول۔" میں نے کہا۔" میں نے مستر پھونک کر اُسے پائی پلادیا ہے۔" "میں دیکھ رہی تھی۔" اُرگانے جواب دیا۔

''مگر دُر گا!اس پر تو کو کَی اثر نئیس ہوا۔'' میں نے کہا۔''نہ ہی پاتالیاس کے اندر کے باہر نگل ہے۔''

دُر گا کہنے گئی۔" یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جو پچھ ہو گااپنے طریقے سے ہو گا۔"

میں نے بوجھا۔ "پاتالی اس کے اندر سے آزاد ہو کر نگل آئے گی تا؟" دُر گابولی۔ "تم دیکھتے جاؤ۔ ایک خاص بات کا دھیان رکھنا اگر پاتالی کسی روپ میں آگر تم سے کوئی بات کرے گی تومیں وہاں پر موجو دہوں گی مگر نہ میں تم سے کوئی بات کروں گی نہ تم مجھ سے کوئی بات کرنا۔"

"اياكول؟"ميس في سوال كيا-

۔ دُر گا ہولی۔''تم سوال بہت کرتے ہو۔ تم ہم بدر وحوں کی دُنیا کے اصول قانون نہیں جانتے۔ جیسا میں کہتی ہوں بس تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے آگے کوئی سوال نہ 'گیا کرو۔ میں پچھے دیر کے لئے یہاں سے جارہی ہوں۔''

اور ہوا کا ایک جھو نکا مجھے جھو تا ہوا گزر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ دُرگا چلی گئی ہے۔ مجھی مجھی آتے یا جاتے ہوئے وہ مجھے اپنی نشانی بتا دیا کرتی تھی۔ جب رات ہو گئی تو ڈاکووُں کے ڈیرے میں دھیمی روشنیوں والی تین چار لالٹینیں روشن کر دی گئیں۔ یہ

لوگ جنگل میں جہاں جاکر ڈیرہ ڈالنے تھے وہاں ایک چھوٹی ی جھو نیزی خنجری ڈائو

کے لئے بنادی جاتی تھی۔ جب سے اس ڈاکو عورت کو بھھ سے عقیدت ہوئی تھی او

خاص طور پر میرے لئے بھی ایک الگ جھو نیزی بنوادیا کرتی تھی۔ اس ڈیرنے پر بھی
میری چھوٹی می کٹیا بنادی گئی تھی۔ رات کو گوئی اور خنجری ڈاکو کے ساتھ میں نے

کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میں نظریں بچاکر خنجری ڈاکو کو دیکھتار ہاکہ اس پر منتر کا

کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں مگر ابھی تک جھے یہی لگتا تھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بالکل و نی

کو دیسی تھی۔ اس کے چہرے پریااس کی باتوں میں یا تالی کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی

کھانا کھائے کے بعد میں اپنی کٹیا میں آکر چار پائی پرلیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آربی مخص۔ رات گہری ہوتی جارہی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھاگئی۔ میں چار پائی پرلیٹا پہلو بدل رہا تھا اور یہی موج رہا تھاکہ خدا جانے مجھے ان ڈاکوؤں کے ساتھ انجمی کتنے دن اور گزار نے پڑیں گے۔ استے میں مجھے کس کے لباس کی سر سر اہث می سائی دی۔ میں اور گزار نے پڑیں گے۔ استے میں مجھے کس کے لباس کی سر سر اہث می سائی دی۔ میں جلد ک نے چونک کر او ھر اُدھر دیکھا۔ پھر مجھے کس کے سائس لینے کی آواز آئی۔ میں جلد ک سے اُٹھ کر میٹھ گیا۔ میں نے کہا۔ ''دُورگا! کیا یہ تم ہو؟''

مجھے یا تالی کی آواز آئی۔ "د نہیں شیر وان! میں ہوں۔ یا تالی۔"

میں نے بے تاب ہو کر کہا۔ "تم کہاں ہو یا تالی! تم میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہو۔ کیا تم آزاد ہو گئی ہو؟"

یا تالی نے کہا۔ '' نہیں۔ میں ابھی آزاد نہیں ہوں۔ میں ابھی تک اس ذاکو عورت کے جسم میں ہی قید ہوں۔''

"پھرتم اس کے جسم سے نکل کریہاں کیسے آگئی ہو؟" میں نے پوچھا۔ پاتالی نے کہا۔" سے میں نہیں ہوں۔ سے میر اسامیہ ہے۔ میر اجسم ابھی تک ڈاکو عورت کے جسم کے اعد رہی ہے۔"

میں نے پوچھا۔''لیکن میں نے تو مالینی کا منتر تحجری کے جسم میں داخل کر دیا تھا کیاا**س نے کوئی اثر نہیں** کیا؟''

پاتالی نے شند اسانس بھر کر کہا۔ ''شیر وان! مالینی کے منتر کااثر آہت آہت ہو گا۔ میں شہیں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ تم یہ سوچ کر اس عورت کو چھوڑ کر نہ چلے جانا کہ مالینی کے منتر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ سوچ لینا کہ تم اس ڈاکو عورت کو نہیں بلکہ بجھے چھوڑ کر چلے جاؤ کے اور اگر تم چلے گئے تو میں بھی اس عورت کے جسم سے نہیں نکل سکوں گی۔''

میں نے کہا۔ ''تم فکرنہ کرو۔ میں اس عورت کے ساتھ ہی رہوں گا۔ لیکن آخر تنہیں آڈاد ہونے میں اب کیار کاوٹ ہے ؟''

پاتالی نے کہا۔ ''شیر وان! تم کو نتالیا کے آسیب کی طاقت کا پچھا ندازہ نہیں ہے۔

چھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک عام انسان یہ چار لفظی منٹر پڑھ کر پھو نکی ہے تو اس کا اثر

چھے اور ہو تا ہے لیکن جب ایک آسیب عورت یہ منٹر پڑھ کر پھو نکی ہے تو اس کی
طاقت چار گنا بڑھ جاتی ہے۔ نتالیا کے آسیب نے اس منٹر کے ڈریعے بچھے اس
ز بروست طریقے ہے اس ڈاکو عورت کے جہم میں واخل کر دیا ہوا ہے کہ میں اس
کے خون میں شامل ہو گئی ہوں۔ اور ہر لیے اس کے جہم کے اندر میر ادم گھٹتا ہے۔
تہمارے منٹر پھو تکلے کے بعد جب ناریل کا پانی اس عورت کے جہم میں داخل ہوا تو
جھے پہلی باریہ موقع ملاہے کہ میں سایہ بن کر اس کے جہم ہو ڈاکو عورت کے جہم
عورت کے ساتھ رہنا۔ بس اب میں جاتی ہوں۔ اس

جھے پاتالی کے گہر اسانس لینے کی آواز سائی دی اور اس کے بعد خاموثی چھا گئ۔ دوسرے لیحے دُرگا کی آواز آئی۔" تم نے دیکھ لیاہے کہ تمہار ایھو تکا ہوا مالینی کا منتز اپنا کام کر رہاہے۔"

میں نے کہا۔''لیکن اس طرح تو خدا جانے پاتالی کو آزاد ہوتے کتنی دیرلگ جات گی۔''

دُرگاکی آواز آئی۔ ''ہاں شیر وان! پچھ نہیں کہاجا سکتا۔ یہ میری مجبوری تھی کہ اس منتر کو کوئی عام انسان ہی ڈاکو خنجری کے جسم میں پھونک سکتا تھااور یہ اس انسان کی مجبوری تھی کہ اس کے پھو نکنے سے منترکی طاقت چارگنا کم ہوگئ تھی۔ اب جو پچھ ہوگا کہ رفتار کے ساتھ ہوگا۔ بس ہمیں دھیر جسے کام لیٹا پڑے گا۔''

میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ و هیرج یعنی صبر جھے کب تک پرداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے دُرگا سے کہا۔ ''دُرگا! تم اتنی جادوئی طاقت رکھتی ہو اور پاتان تہاری چیتی بدروح ہے۔ میں نے مالینی کا منتر بھی ڈاکوعورت کے جسم میں واخل کر دیا ہے۔ کیااب تم یا تانی کو باہر نہیں ٹکال سکتیں ؟''

ذرگانے کہا۔ ''میں نے مہیں پہلے بھی کہاتھا کہ یہ کام کی عام انسان کے ہاتھوں ہی ہو سکتا ہے بہی وجہ ہے کہ یہ منترجب کی پر پھو نکا جاتا ہے تو وہ بد نصیب بمیشہ بمیشہ کے لئے ایک نہ ختم ہونے والی قید میں بھنس جاتا ہے کیو نکہ نہ کسی عام انسان کوال منترکا پیتہ ہے اور نہ وہ اس منتر کو پھو نکنے کاگر جانتا ہے۔ یہ تو پاتالی کی خوش قسمتی تھی کہ تم ایک عام انسان ہوتے ہوئے بھی ہماری دنیا میں چل پھر رہے ہو اور میں نے یہ کہ تم ایک عام انسان ہوتے ہوئے بھی ہماری دنیا میں چل پھر رہے ہو اور میں نے یہ کام تمہیں سونپ دیا۔ اب کم از کم یہ یقین تو ہے کہ پاتالی آج نہیں تو کل اپنے آپ اس منتر کے اثر ہے ڈاکو عورت کے جم ہے آزاد ہو کر ہمارے پاس واپس آجائے گا۔''

دُر گا چلی گئی۔اس کے بعد میں بھی گہری نیندسو گیا۔

جنگل کے اس نے ڈیرے میں ہمیں تیسرادن گزررہاتھا کہ دوپہر کے بعداجانک جنگل کے ارد گرد فائرنگ کے دھاکے گونجنے لگے۔ ڈاکوؤں کے ڈیرے میں افرا تفری می چگائی۔ خنجری ڈاکو فور أاپنی جھونپڑی سے نکل آئی۔ اُس نے شین گن

کڑی ہوئی تھی۔ چیچ کر بولی۔ '' گھبر اؤ نہیں۔ پولیس کے سپاہی ہیں۔ ہم ان کی لاشیں گرادیں گے۔''

کیکن میہ صرف پولیس ہی نہیں تھی پولیس کے ساتھ پیرا ملٹری ٹروپس کے تربیت یافتہ نوجی بھی تھے اور انہوں نے پوری سکیم بنا کر مشین گنوں اور دستی بموٹ سے حملہ کیا تھا۔ جب دستی بموں کے دھا کے بھی سائی دیئے تو گوپی نے خنجری سے کھا۔"رانی بائی! پولیس کے ساتھ فوج بھی ہے۔"

تحنجری ڈاکونے چلا کر کہا۔ 'گوٹی! فوج ہے تو کیا ہوا۔ ہم فوج کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اُپنے آدمیون کو چاروں طرف پھیلادو۔''

اس وقت ڈاکوؤں نے اپنے ڈیرے کے ار دگر دیوزیشنیں سنجال لیں گمر پولیس آ اور فوج نے ڈاکوؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھااور مشین گنوں کی فائرنگ اور دسی آ بھوں کے دھاکوں میں سے گھیر انٹک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں بھی ' شین گن لے کر پوزیشن سنجالنے کے لئے ایک طرف کو دوڑا توڈرگا کی آواز آئی۔ ' آ ''سی کیا کر رہے ہو؟ چار دوں طرف گولیاں چل رہی ہیں۔ مارے جاؤگے۔''

ُ ۔ ُ ذُرگانے کہا۔'' فور آپا تالی کی انگو تھی پہن کر غائب ہو جاؤاس طرح کم از کم تنہیں گولی نہیں گئے گی۔''

میں نے ایساہی کیا۔ جیب سے انگو تھی نکالی اور پہن لی۔انگو تھی پہنتے ہی میں غائب ہو گیا۔ دُر گانے کہا۔'' خامو شی سے اپنی جھو نپڑی کے اندر جاکر بیٹھ جادَ۔''

میں جھو نیزئی میں جا کر بیٹھ گیا۔ جنگل گولیوں اور دستی بھوں کے دھا کوں سے گونخ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر جنگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے ایک لیمے کے لئے جھو نیزئے کے باہر نکل کر دیکھا۔ ڈاکوؤں کے پاؤں اُکھڑ چکے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی فوج اور پولیس گولیوں کا مینہ برساتی وہاں پہنچ گئی۔

کافی دیر کے بعد مجھے ذرگا کی آواز سنائی دی۔ ''شیر وان! جلدی سے میر سے ساتھ چلو۔ صورت حال تراب ہو گئی ہے۔'' ''کیا ہوا ہے ذرگا؟'' میں نے پوچھا۔'

دُرگانے کہا۔" باتوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ پاتالی کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر ہم نے ذراد ریر کر دی تو خنجری ڈاکو کو تو مرنا ہی ہے مگر اس کے ساتھ پاتالی بھی مر جائے گی۔انگو تھی ثکال کرپہنو۔"

میں نے فور آجیب ہے اگو تھی نکال کر پہن لی۔ میں فائب ہو گیا۔ دُرگانے میرا ہاتھ کیڑ لیااور پھر بیٹھے کی نے بڑی تیزی ہے اُٹھا کر اوپر کو اچھال دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھے ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں اور دُرگا جہاں کھڑے ہیں وہاں اردگر دچھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ان پہاڑیوں کے در میان در ختوں میں گھری ہوئی ایک ممارت ہے۔

دُرگانے کہا۔ ''یہ خفیہ پولیس کاٹار چرسل ہے۔ خنجری ڈاکو کو گر فآر کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ پولیس اس خونخوار ڈاکو عورت کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ وہ اس پر مقد مہ چلانے اور گواہیاں بھگتانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اے مار کر لاش جنگل میں ڈال دی جائے گی اور اعلان کیا جائے گا کہ مدھیہ پر دیش کی خونخوار خنجری ڈاکو پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہے۔ میرے ساتھ آجاؤ۔''

میں اور دُرگا عمارت کی طرف بڑھے۔ ہم دونوں غیبی حالت میں تھے اور ہمیں

ڈاکوؤں کی لاشیں گرنے لگیں۔ میں سے سب کچھ دکھے رہا تھا گرکوئی پولیس کا سپاہی یا فوجی جھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے سائے فوجیوں اور پولیس نے ایک پوزیشن پر حملہ کر کے گوپی اور ننجری ڈاکو کو پکڑ لیا۔ گوپی نے دونوں ہاتھ اُٹھار کھے تھے۔ نخجری ڈاکو نے ہاتھ اُو پر نہیں اٹھائے تھے۔ مگر اس نے ہتھیار ڈال دیئے تھے۔ فوج اور پولیس کی بھاری نفری اور اس کے جدید اسلحہ کے سامنے ان ڈاکوؤں کو شکست ہوگئی تھی۔ بھاری نفری اور اس کے جدید اسلحہ کے سامنے ان ڈاکوؤں کو شکست ہوگئی تھی۔ پولیس خنجری ڈاکواور گوپی ڈاکوکوالٹی جھکڑیاں لگاکر لے گئے۔ باتی ڈاکوؤں میں سے اکثر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں جگہ جگہ بھری پڑی تھیں۔ پچھ جان بچاکر فرار ہونے میں کا میاب ہوگئے تھے۔ میں نے آہتہ سے ڈرگاکو مخاطب کرتے ہوئے فرار ہونے میں کا میاب ہوگئے تھے۔ میں نے آہتہ سے ڈرگاکو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دوڑرگا کو مخاطب کرتے ہوئے

دُرگاکی آواز سنائی دی۔ "میں تمہارے پاس بی ہوں۔" "بید کیا ہو گیاہے ؟" میں نے پوچھا۔

دُرگا ہوگا۔''ایباہو نا نہیں چاہئے تھا۔ گرا کیک ندا کیے دن ہو ناہی تھا۔'' میں نے پوچھا۔'' یہ لوگ تو نحجری ڈاکو کے ساتھ پا تالی کو بھی کچڑ کر لے گئے ہیں۔ہمیں یا تالی کو بچانا ہوگا۔''

ذرگانے کہا۔ ''گھراؤ نہیں۔ گھراؤ نہیں۔ ہم پاتالی کو بچالیں گے۔ تم اس جھو نپڑی میں بیٹھو میں پیتہ کرتی ہوں کہ پولیس خنجری ڈاکو کو کہاں لے گئی ہے۔'' ڈرگا چلی گئی اور میں جھو نپڑی کے باہر ایک الٹی ہوئی چار پائی کو سیدھا کر کے اُس پر بیٹے گیا اور سو چنے لگا کہ میں کون تھا کیا ہو گیا ہوں؟ کہاں تھا اور کہاں آگیا ہوں؟ یا اللہ! میرے گناہ معاف فرمادے!

0

وريان حويلي كاآسيب

کوئی خبیں دیکھے سکتا تھا۔ عمارت کے باہر پولیس کا زبر دست پہرہ تھا گر ہم بے فکر ہو کر پولیس کے سپاہیوں کے در میان سے گزر گئے۔ ذر کا جھے عمارت کی دوسری منز ل ك ايك كر عيل لے كئ -

کمرے میں ایک سٹریچر پر منتخری ڈاکو کو چیڑے کے تسموں ہے اس طرح باندھا موا تھا کہ وہ کوئی حرکت نہیں کر عتی تھی۔ تین مسلح سابی ایک طرف کھڑے تھے۔ ا یک ہندوالیں پی اور ایک ڈی ایس پی سٹر پچر کے پاس میٹھے مختجری ہے ضروری یو تھ میکھ کر رہے تھے۔الیں ٹی نے بوچھا۔'' تمہارے گروہ کے کچھ آدی فرار ہو گئے ہیں۔ اگرتم ہمیں یہ بتادد کہ دہ کہاں چھے ہوئے ہول کے تو ہم تہمیں کچھ نہیں کہیں گے صرف قید میں ڈال دیں کے حمیس جان سے نہیں ماریں گے۔"

تخفری نے کیا۔ " مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئے ہیں۔"

ڈی ایس پی نے ایس پی کوانگریزی میں کہا۔ '' یہ عورت کچھ نہیں بتائے گی۔ بہتر يمي ہے كه اس سے بفتنى جلدى موسكے چھٹكار احاصل كر لياجائے۔اس بات كاخطرہ ہے کہ اس کے ساتھی کسی وقت شب خون مار کراہے چھڑا کرلے جا کمیں گے۔'' الیس فی نے انگریزی میں جواب دیا۔ "تو تم کس بات کا انتظار کررہے ہو؟"

"مر! مجھے آپ کے آر ڈر چا میں۔"ڈی ایس بی نے کہا۔

اليس في بولا-"ميري طرف سے حمهيں اجازت ہے۔"

ا جا تک ڈی ایس ٹی نے پہتول نکا لا اور مختر ی ڈاکو کے دل کا نشانہ لے کر او پر تلے چار فائر کرد ہے۔ مختر ی ڈاکو کے سینے میں سے خون کافوارہ أبل برا میں جمران تھاکہ دُر گانے اس پولیس آفیسر کے ہاتھ ہے پیتول کیوں نہیں چھینااور اے خنجری ڈاکو کو ہلاک کرنے کا موقع کیوں دیا۔ حنجر بی ڈاکو کا چبرہ سفید پڑنے لگا تھا کیونکہ اس کا جسم چمڑے کے تسموں سے سٹریچر کے ساتھ بندھا ہوا تھااس لئے وہ تڑپ نہیں عتی تھی۔ اس کے بدن سے بے تعاشاخون نکل رہا تھا۔

میں نے ڈرگا کی طرف دیکھا۔وہ بڑے غور سے مختجری ڈاکو کے خون میں کتھڑے جسم کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے دُرگا کے کان میں سر کوشی ک۔ "ورگا! کیاسوچ رہی ہو۔یا تالی تواس کے ساتھ ہی مرجائے گی۔"

ڈر گانے سر گوشی میں ہی جواب دیا۔ '' خاموش ر ہو۔'' الس في نے ساہوں سے کہا۔ "اس كى لاش لے جاكر جنگل ميں كھينك دو۔" ساہیوں نے فور أنیم مر دہ مختجری کو سر مچرے اٹھایا اور ٹانگوں اور بازوؤں سے پکڑ کر ڈولی ڈیڈا کر کے باہر لے گئے۔ ڈر گانے جھے آہت سے کہا۔ ''ان کے پیچھے

باہوں نے نخبری کے نیم مروہ جم کوایک جیب میں ڈالا اور جیب تیزی کے ساتھ ٹارچ سیل کی عمارت سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ دُر گا اور میں جیپ کے ساتھ ساتھ برواز کرتے جارہے تھے۔

یہ ساراعلاقہ جنگل کا تھا۔ دو تین میل دُور جا کر جیپ مڑک سے اثر کر جنگل کے تنے در منوں کے بنچ ایک جگہ آکر زُک گئی۔ سیامیوں نے تنجری کی لاش کو جیب سے ہ مرجی اور جیپ تیزی کے ساتھ مڑ کرواپس چلی گئی۔ وُرگالیک کر خنجری ڈاکو کی ا کے پاں آکر بیٹ گئے۔ اُس نے مجھے کہا۔"اس کے قریب آکر بیٹے جاؤ۔" میں خفری ڈاکو کی لاش کے پاس آگر بیٹھ گیا۔ دُرگانے مخفری ڈاکو کے سینے پر اس جگه انگی رکھ دی جہاں ہے ابھی تک خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ کہنے تگی۔ " فتفرى الجمي زنده ہے۔ يس يمي حامتي تقي -"

أس نے جھے سے کہا۔ ''انگو تھی انگی سے اُتار کر جیب میں رکھ لو۔ '' میں نے الیابی کیا۔ اگو تھی اتار نے کے بعد میں اپنی جسمانی حالت میں نظر آنے لكاردُر كانے كها۔"ا بنام تھ آكے كرو۔"

میں نے اپناہاتھ آگے کر دیا۔ وُرگانے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ کے اُوپر رکھ

سوراخ بھی تھے گرجو گولیاس کے دل میں لگی تھیاس کاسوراخ چوڑاتھا۔ وُر گانے تھم دیا۔''اب مالینی کا بتایا ہوا چار لفظوں والا منتز پڑھ کر پھو نکواور دل میں کہنا کہ بیہ منتز میں پا تالی کے لئے پھونگ رہا ہوں۔''

مجھے وہ منتریاد تھا۔ میں نے دل میں کہا۔ ''میہ منتر میں پاتالی کے لئے چھو تک رہا وں۔"

دُرگانے مجھ سے یہ اس لئے کہلوایا تھا کہ اگر میں یہ نہ کہتا تو وہ منتر مجھ سے
منسوب ہو جاتا کہ جیسے یہ منتر میں نے اپنے لئے پڑھاہے اور پھر میں خود غائب ہو کر
خداجانے کس جانور کاروپ دھارلیتا۔ میں نے منتر کوپا تالی سے منسوب کرتے ہوئے
اسے پڑھ کر فتخری ڈاکو کی لاش کے خون آلود سوراخ پر پھونک دیا۔

دُر گا بولی۔"دووقدم پیچیے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔"

میں جلدی ہے دو قدم ہے کر کھڑا ہو گیا۔ رات کاوقت تھا۔ بنگل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ در ختول کے اوپر چاند لکلا چھائی ہوئی تھی۔ در ختول کے اوپر چاند لکلا ہوا تھاادر اس کی اداس چاندنی میں خنجری ڈاکو کی لاش صاف نظر آرہی تھی۔ اچانک لاش کا پنے گئی۔ پہلے وہ آہتہ آہتہ کا نپ رہی تھی پھر وہ زیادہ شدت سے کا پنے گئی۔ دو تین منٹ تک لاش لرزتی رہی پھر نخجری کی لاش کے حلق سے ایک دل کو ہلاویے والی چیج بلند ہو گی۔ جنگل اس چیج کی آوازے کا نپ گیا۔

اس کے بعد لاش ساکت ہو گئی اور لاش کے پینے کے خون آلود شگاف میں سے سفید و ھواں فکلنا شروع ہو گیا۔ مید ھواں اُوپرا ٹھنے کے بعد ایک انسانی شکل میں بدل گیا۔ اُس وقت دُر گانے کہا۔ ''پاتالی! کیامیہ تم ہو؟''

پاتالی کی آواز سنائی دی۔'' دُر گامیّا! پیر میں ہی ہوں۔پاتالی! تمہاری سیو یکا۔'' دُر گانے کہا۔''پاتالی!ای شکل میں واپس آ جاوُ جس شکل میں تم جھے سے جدا ہو کر شیر وان کے ساتھ گئی تھیں۔'' دیا۔اس کے ہاتھ پر خیخری کے جسم سے نکلنے والا خون لگا ہوا تھا۔ وہی خون میرے ہاتھ کو بھی لگ گیا۔

دُرگا بولی۔ ''میں دو قدم چیچے ہٹ رہی ہوں۔ اب جو پچھے کرنا ہے متہیں ہی کرنا وگا۔''

میں نے اپنی تملی کی خاطر بوچھا۔ "کیاپاتالی اس مردہ جم کے اندرزندہ ہے؟" دُرگانے غصے میں کہا۔" فالتوبات ند کرو۔جو میں کہتی ہوں وہ کرو۔"

میں چپ ہو گیا۔ کیا کر تا۔ یہ میری بھی زندگی، موت کا سوال تھا۔ یہ ایک توان نی بن گئی تھی۔ پاتالی اگر زندہ رہتی ہے تو رو ہنی بھی زندہ نیج سکتی تھی۔ اگر رو ہنی زندہ رہتی ہے تو میں بھی زندہ رہ سکتا تھا اور وہ اس طرح کہ صرف رو ہنی ہی بقوار دُرگا مجھے نتالیا کے منحوس آسیب اور پچاری رگھو کے شیطانی جادو سے چھٹکاراد لا سنی تھی۔

میری ہمتیلی پر خنجری ڈاکو کی لاش کاخون لگا ہوا تھا۔ دُرگانے بچھے لاش کے بالکل قریب بٹھایا ہوا تھا۔ وہ دوقدم چیچے ہٹ گئی تھی۔ کہنے لگی۔"اپنی ہتھیلی لاش کے ہاتھے کے ساتھ چیکا دو۔"

میں نے خون آلود متھلی خنجری کی لاش کے ماتھ کے ساتھ چیکا دی۔ میں نے محصوس کیا کہ خنجری کے ماتھ چیکا دی۔ میں اس کا یا خدا جانے کس کا دل دھڑک رہا تھا۔ جھے اس کی دھڑکن اپنی ہتھیلی پر محسوس ہورہی تھی۔

ذر گانے علم دیا۔ <sup>دو ہض</sup>لی اٹھالو۔ "

میں نے ہشیلی اُوپراٹھالی۔ دُرگانے علم دیا۔ ''لاش کے سینے میں گولی نے سوراخ کر دیا ہوا ہے اپنامنہ اس سوراخ کے پاس لے جاؤ۔''

میں اپنا منہ لاش کے سینے پر جو سوراخ تھااس کے قریب لے گیا۔ گولی نے منٹری کا سینہ پھاڑدیا تھا۔ گولی اس کے دل کے پار ہو گئی تھی۔ سینے میں گولیوں کے اور ومران حو لمي كاآسيب

میں جمعنی بائد سے لاش کے زخم کے شکاف میں سے نظے ہوئے یا تالی کے سفید لباس کو دیکھے رہا تھا۔ اچانک دھوال غائب ہو گیااور دوسرے کمجے یا تالی میرے سامنے کھڑی میری طرف دیکھ کر مسکرار ہی تھی۔اس نے دُرگا کوہا تھ جوڑ کریرنام کیااور سر جهكا كركها\_'' دُرگاميّا! تم شير وان كواپئے ساتھ نه لا تيں تو ميں زندہ نہيں روعلق تھی۔

میں بھی اس ڈاکو عورت کی لاش کے ساتھ ہی مرچکی ہوتی۔" وُرگانے کہا۔ ''یا تالی! خمہیں شیر وان کا بھی شکریہ اداکر ناچاہے۔ اگر اے مالینی كا منتريادند ہو تا اور يه ہمت اور جرات سے كام نه ليتا تو تم زنده حالت ميں ہمارے ياس والبس نه آتيس-"

بھے بڑی چرت ہو رہی تھی کیونکہ پاتالی اپنے اس ماڈرن لباس میں تھی جس لباس میں وہ ہے پور کے قدیم محل میں سے دُرگا کی اجازت نے کر میرے ساتھ چلی تھی لینی اس نے بش شرٹ کے ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی پر س ای طرح اس کے كشرع ع لك رباتحار

یا تالی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بول۔ ''شیر وان! میں اینے دل ہے تمہارا شکریہ اداکرتی ہوں۔تم نے میرے لئے وہ کام کیا ہے جو سوائے تمہارے اور کوئی خہیں کر سکتا تھا۔"

میں نے کہا۔ "اب کسی طرح روہنی، نتالیہ کے آسیب کی قیدے رہا ہو جائے۔ بس مجھے اور پکھ تہیں جائے۔"

یا تالی نے کہا۔ '' دُرگامیا کی آشیر واد جارے ساتھ ہوگی تو ہم رد ہنی کو بھی آزاد کر الیں گے۔ تم فکر نہ کرو۔''

دُرگا کہنے گئی۔''یا تالی! ہمیں یہاں ہے اپنے محل میں جے پور جلنا ہو گا۔ وہاں جا کر ہم رو ہنی کو آئیبی قیدے نکالنے کے بارے میں کوئی دوسر امنتر سوچیں گے۔'' يا تالى نے كما۔ "جيے آپ كا عم دُر كاميا!"

" تو چر چلو۔ اینے محل میں چلتے ہیں۔" ذر گانے یہ کہ کر مجھے ہدایت کی۔ «شیر وان!یا تالی کی انگو تھی پہن او-"

میں نے جیب سے انگو تھی نکال کر پہن لی اور میں غائب ہو گیا۔ وُر گا پہلے ہی ہے غائب تھی۔ صرف یا تالی خائب نہیں تھی۔ دُر گانے اسے کہا۔ '' یا تالی تم مجھی غائب ہو جاؤاورشير وان كاباته اين باته ش لينامت جولناورنديه أرت موسة إدهر أوهر

یا تالی نے کوئی منتر پڑھ کر پھو نکااور غائب ہو گئی۔ یہ دونوں بدرو حیس غائب ہو جانے کے بعد بھی مجھے د کھائی دے رہی تھیں۔ یا تالی نے میر اہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے میر اہاتھ پکڑاکی نے جھے زمین سے اٹھاکر اوپر فضامیں اچھال دیااس کے بعد و ہی حالت ہو ئی لینی مجھے کچھ ہوشنہ رہا۔ جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ میں ، یا تالی اور وُر گاہے بور والے قدیم تاریخی محل کے تہہ خانے میں ستونوں کے در میان تخت پر بيني ہوئے تھے۔

وُرگا کہنے گئی۔''اب ہمیں برانے قبر ستان والے نتالیا کے تہہ خانے میں جانے کی ضرورت جبیں ہے۔"

میں نے کہا۔ ''اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے تورو ہی کو کیسے نکال کر لا سکیس کے كيونكه اس الونالياني اى تهد خانے يل بند كرر كھاہے۔"

دُر گا بول\_ " شير دان! تم ان با تول كو نهيل سمجه سكو مع \_ بهتريمي م كه تم ان یں وحل نہ دو۔''

يس نے كيا۔ "يہ تم نے فيك كيا۔ يس خاموش مول-"

یا تالی نے دُرگا ہے یو چھا۔ "دُرگامیّا! شالیا کے آبسب کی جان شالیا کی کھو پڑی میں ہے۔ آب بھی جانتی ہیں کہ نتالیاافریقہ کے ایک آدم خور قبیلے کی خونخوار عورت تھی جس نے کئی ہے گناہ انسانوں کاخون کر کے ان کو بڑپ کیا ہے جس کی سزاوہ ایک

و مران حویلی کا آسیب

آ سیبی بدروح کی شکل میں بھگت رہی ہے۔جبوہ مرگئی تھی تواہے جلاویا گیا تھالیکن اس کی بدروح آسیب بن کر اس کی کھوپڑی میں بند ہو گئی تھی جہاں ایک برس بند رہنے کے بعد وہ باہر نکل آئی تھی اور آسیبی بدروح کی شکل میں در بدر بھیجنے گی

دُرگانے کہا۔ "بیہ سارے راز مجھے معلوم ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کھو پڑی میں نتالیا کے آسیب کی جان ہے۔اگر کسی طرح اس کھو پڑی کو تو ژ دیا جائے تو نتالیااور اس کا آسیب اپنے آپ مرجائے گااور ہیشہ کے لئے زک کی اگنی میں جاکر مم يوجائكا-"

یا تالی نے کہا۔ ''وُر گامیا! یہ کھوپڑی نتالیانے کہاں رکھی ہوئی ہے؟''

ؤر گانے کہا۔ '' پہلے یہ کھو پڑی جنگل میں اس جگہ زمین میں و فن تھی جہاں نیالیا کی لاش کو آگ میں جلایا گیا تھا۔ مگر جب رو ہنی نے میری ہدایت پر وہاں پہنچ کر نتالیا کی کھوپڑی کو توڑنا جاہا تو نتالیا کے آسیب کو اس کا پنۃ چل گیااور اس نے بین وقت پر پیچنج کر نه صرف اپنی کھوپڑی کو غائب کر دیا بلکہ رو ہنی کو بھی پکڑ کر لئے گئی۔ اب اس نے اپنی کھو پڑی کہاں چھپاکر رکھی ہوئی ہے؟اس کا کھوج نگانا پڑے گارانیہ میں کھوج لگا لول گی۔ لیکن ہمیں اس بار بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہو گا۔اگر ہم اس د فعہ مجھی شالیا کی کھو پڑی کا طلسم توڑنے میں ناکام رہے تو پھر ہم رو ہنی کو نتالیا کی قیدہے اور بے گناہ لو گوں کو نتالیا کے آسیب کی شیطانی مصیبتوں سے مجھی نجات نہیں دلا سکیں گے۔" یا تالی نے کہا۔ " زُر گامیا! پہلے یہ پہۃ جلنا چاہئے کہ سے کھوپڑی جس میں نتالیا کی جان ہے اس نے کس ملکہ پر چھیائی ہوئی ہے اس کے بعد ہم اس تک پہنچنے اور اسے برباد کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرلیں گے۔''

ذرگانے کہا۔ "اس کا کھوٹ لگانے کے لئے مجھے بدروحوں کی وُنیا میں جا کر بدروحوں کی سر دارنی مالینی ہے ملا قات کرنی پڑے گی۔ صرف وہی مجھے بتا سکتی ہے کہ

نالیا کے آسیب نے کھویڑی کس جگہ چھپائی ہوئی ہے۔ میں ای وقت بدروحوں کی دنیا کی طرف روانہ ہو جانا جا ہتی ہوں۔ تم دونوں جا ہو توای محل میں رہو، چاہو تو ہے یور کے کسی ہوٹل میں جا کررہ سکتے ہو۔ کیونکہ شیر وان انسان ہے۔یا تالی!تم تو ویران کھنڈروں میں روسکتی ہو گرشیر وان تھہارے ساتھ وہاں تہیں رہ سکتا۔"

يا تالى نے يو جھا۔ " دُر كاميا! آپ كود ہال كتى ديرلك على بي ؟"

دُرگانے کہا۔ "میں کھے نہیں کہ سکتی۔ ہو سکتا ہے مالینی مجھے وہاں سے سمی دوسری جگہ بھیج دے۔اس طرح ایک دن بھی لگ سکتاہے اور ایک ہفتہ بھی لگ سکتا

یا تالی نے کہا۔ " محک ہے ور گامیا! ہم جے بوریائی دومرے شہر میں جاکر ہو ٹل میں رہ لیں گے۔"

دُر گا بولی۔ '' تم جہاں بھی ہو گے مجھے علم ہو جائے گا اور میں تھہیں آ کر وہاں مل لوں گی۔ اب تم شیر وان کو لے کر جہاں جانا جا ہتی ہو چلی جاؤ گر شیر وان کا خیال ر کھنا۔اے اپنے سے الگ مت ہونے دینا کیونکہ صرف نتالیا ہی نہیں اس کے بیچھیے ر کھو پیاری کی بدر وح بھی لکی ہوئی ہے۔"

مجراس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ''شیر وان! تمہارے بازویر کالیے جادوگر نے بڈی کاجو ِ تعویذ باند هاہواہے اس کی حفاظت کر نااور کوئی کسی بھی روپ میں آگر تہارا تعوید حاصل کرٹے کی کوشش کرے سمجھ لینا کہ وہ نتالیا کی جھیجی ہوئی بدروح ہے۔ فور اٰبلند آواز سے کھید وضع ہو جابدر وح! دفع ہو جابدر وح . . . ! تم سمجھ گئے ہو

میں نے کہا۔ "میں سمجز گیا ہوں دُر گا! میں تہاری ہدانیوں پر بوری طرح عمل کرول گا۔"

مرے پرس میں آجائے گی۔"

ہم نے ایک ڈیل بیڈ کمرہ میاں ہوئی فاہر کر کے لیا۔ ہیں نے کہا۔ " ہیں تو زندہ انسان ہوں جھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ ہیں سب سے پہلے ناشتہ کروں گا۔" پاتالی نے کہا۔" ناشتہ یہاں صحصات بج شروع ہوجاتا ہے۔ اتن ویر ہیں تم نہا کر تازہ دم ہوجاؤاس کے بعد ہیں بھی نہالوں گی۔"

پہلے میں نے عسل کیا۔اس کے بعد پاتالی نے عسل کیا۔ہم جب تیار ہو کر یکھے برکہ فاسٹ روم میں آئے تو ناشتہ شر دی ہو چکا تھا۔ہم نے خوب مزے کا ناشتہ کیا اور پھر کائی منگوا کر پینے اور با تیں گر نے گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم دلی کی سیر کو فکل گئے۔پاتالی نے اپنے لئے بھی ایک ٹی جینز اور شر ٹ خریدی۔ میر ے لئے بھی ایک ٹی چینز اور شر ٹ خریدی۔ میر کے شرک سیر ایک ٹی چلون اور بش شر ٹ خریدی اور پھر ہم فیکسی لے کر دو پہر تک شہر کی سیر کرتے رہے۔ ہو ٹل میں آکر دو پہر کا کھانا کھایا۔ میں تو سو گیا پاتالی ایک بار پھر شہر کی سیر کو نکل می رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم ہو ٹل کے ڈسکوروم میں آکر بیٹے گئے۔ سیر کو نکل می رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم ہو ٹل کے ڈسکوروم میں آکر بیٹے گئے۔ لاکیاں لڑکے ڈائس کر رہے تھے۔ رنگ بر تی روشنیاں جگرگار بی تھیں۔ میوزک نکے رہا تھا۔ ہمیں تو ڈائس کر تا نہیں تھا۔ میں اور پاتالی ایک میز پر بیٹے کائی سے دل بہلا دی تھے۔

اتنے میں دوباڈی بلڈرٹائپ کے آدمی جنہوں نے بھگ جینز پہن رکھی تھیں ہمارے پاس آکر خالی کر سیوں پر بیٹھ گئے۔ جھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے انہیں کہہ دیا۔ ''آپ کو یہاں بیٹنے سے پہلے ہماری اجازت لینی جائے تھی۔ یہ ٹیبل ہم نے ریزرو گروایا ہواہے۔''

ان میں سے ایک آد می نے بڑے سخت کہج میں کہا۔'' ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہو تی۔ ہم جہاں چا ہیں بیٹھ سکتے ہیں۔''

مجروه پاتالی کی طرف دیچه کر مسکرانے لگااور بولا۔ ''ڈار لٹک! آؤڈانس کرتے

۔ وُرگا یہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ پاتالی نے جھ سے کہا۔ '' چلو یہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ پھر سوچیں گے کہ ہمیں کہاں جاکرا یک ہفتہ گزار تاجا ہے۔''

ہم دونوں غائب تھے چنانچہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ویران محل سے باہر نکل آسے اور محکمہ آثار قدیمہ کے چوکیداروں میں سے کوئی بھی ہمیں نہ دیکھ سکا۔ باہر آئے اور محکمہ آثار قدیمہ کے چوکیداروں میں سے کوئی بھی ہمیں نہ دیکھ سکا۔ آبال جھلکنے لگا تھا۔ آکے تورات ڈھل رہی تھیں۔ اندھیرا حجیث رہا تھااور جے پور شہر کی عمار تیں اندھیرے میں سے اُبھر رہی تھیں۔ یا تالی نے کہا۔ ''شیر وان! تم کہاں جانا چاہے ہو؟''

میں نے پچھے سوچ کر کہا۔''بھارت کی راجد حمانی دکی کے سی الٹر اماڈرن ہو ٹل میں چل کر تھہرتے ہیں۔ میں دو چار دن بڑے اعلیٰ ترین ماحول میں آرام کے ساتھ گڑار ناچا ہتا ہوں۔''

یا تالی مسکرار ہی تھی۔ کہنے گئی۔ ''روپے کی جمھے کوئی پر اہلم نہیں ہے۔ چلوولی کے کسی الٹراماڈرن ہو ٹل میں ہی چلتے ہیں۔اپناہاتھ جمھے پکڑادو۔''

میں نے اپناہا تھ پاتالی کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم دونوں ای وقت زمین سے بڑی ثیزی کے ساتھ او پر کی طرف اٹھتے چلے گئے پھر بڑی تیز ہوا کا ایک جمو نکا میرے جم سے نکر ایا اور پھر ججھے حسب معمول کچھ ہوش ندر ہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اور پاتالی زندہ عورت اور مروکی شکل میں ایک شاندار ماڈرن ہوٹل کی لائی میں کھڑے ہیں۔

پاتالی نے کہا۔" جانتے ہواس ہوٹل میں ایک دن اور رات گزار نے کا کرایہ پانچ بڑارروپے نہے۔"

میں نے کہا۔ ''تم نے روپوں کا انتظام کر لیاہے ٹاں؟''

وہ ہنس پڑی۔ کہنے گئی۔"اس وقت انڈیا کے سٹیٹ بنک کی ساری دولت میر ہے سامنے ہے۔ میں جتنی رقم چاہول وہاں سے لا عتی ہوں۔ بلکہ ایک اشارے سے دہ رقم 285

۔ پاتالی نے کہا۔"میں ڈانس نہیں کیا کرتی۔" مزیر اللہ میں میں جس میں تعدید کی ایک

د وسرے باڈی بلڈرنے کہا۔''ہم جس کواپنے ساتھ ڈانس کرنے کے لئے کہتے ہیں وہ افکار شہیں کر سکتی۔''

پاتالی نے بڑے نرم کیج میں کہا۔ ''مسٹر! میں نے کہہ دیاناکہ میں ڈانس نہیں کیا کرتی۔''

یہ دونوں آدمی غنڈے معلوم ہوتے تھے۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یا تالی ان دونوں کو سنجال لے گی۔ یہ ان دونوں کی بدقتمتی تھی کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس عوارت سے الجھنے کی کو شش کررہے ہیں۔"

ایک غنڈے نے دوسرے سے کہا۔''دارا! یہ تو پڑی آنکھیں دکھار ہی ہے۔'' دوسرے غنڈے نے کہا۔''ا بھی اس کو ٹھیک کئے دیتا ہوں۔ یہ کیااس کا باپ بھی میرے ساتھ ڈائس کرے گا۔'' '''

پاتالی بڑے خل کا ثبوت دے رہی تھی۔ میں دیکھ رہاتھا کہ ابھی تک پاتالی کے چہرے پر عنیض وعضب کے ذراہے بھی اثرات نمایاں نہیں ہوئے تھے۔اس نے کہا۔ ''دو کیھومسٹر! میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جمیں پریٹان نہ کرو۔ نقصان اٹھاؤ گے۔''

جوغنڈہ زیادہ بدمعاثی دکھانے کی کوشش کررہاتھااس نے کہا۔ ''دیکھتاہوں کیے ڈانس نہیں کروگی۔ ''اوراس کے ساتھ ہی اس نے پاتالی کو بازوے پکڑ کر کھینچا۔ جیسے ہی پاتالی کو اس نے اپنی طرف کھینچا یا تالی کے سر کے بالوں میں سے ایک سنہری رنگ کا سانپ نکل کر غنڈے کی گردن کو دبانا شروع کر سانپ نکل کر غنڈے کی گردن کو دبانا شروع کر دیا۔ غنڈہ دونوں ہاتھوں سے سانپ کو چھڑ اتے ہوئے چیخنے چلانے لگااور نیچ گر پڑا۔ دوسر اغنڈہ ڈر کر بھاگ گیا۔

وہاں شور کچ گیا۔ لڑکے لڑکیاں جمع ہوگئے۔ کیا ہوا کیا ہوا۔ لڑکیاں لڑکے خوف زدہ نگا ہوں سے غنڈے کے مگلے میں سانپ کو لپٹاد کھے کر ایک دوسرے سے پوچھنے گلے۔

پاتالی نے کہا۔ ''معلوم نہیں کیا ہوا؟ یہ آدمی یہاں آکر بیٹھ گیا تھا کہ نیچے سے ایک سانپ نکل آیاجواس کی گردن ہے لیٹ گیاہے۔''

غنڈے کے علق سے غرغر انہائی آوازیں نکل رہی تھیں۔اس کی آنکھیں باہر کو اُٹل آئی تھیں۔ڈر کے مارے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ سانپ نے دیکھتے بی دیکھتے غنڈے کے ماتھے پرڈس دیااور اس کی گردن سے اُٹر کر ایک طرف کو بھاگا۔ لڑکیاں لڑکے چینتے ہوئے اِدھر اُدھر ہو گئے مگر میں نے دیکھے لیا تھا کہ سانپ غائب ہو گما تھا۔

پاتال نے مجھے کہا۔ "چلواُور چلتے ہیں۔"

جم اُورِا بِ مَرے مِن آگئے۔ پاتالی اُورِ آکر کہنے لگی۔ '' بعض لوگ اپنے آپ کودیو تا مجھنے لگتے ہیں۔ یہ بڑا بدتمیز تھا۔ میں نے بڑاصبر کیا گر آخر اے سبق سکھاٹا ہی بڑا۔''

میں نے پاتالی سے کہا۔ '' یہ سنہری سانپ تمہارے بالوں میں کہاں سے آگیا تھا یا تالی؟''

بیں نے یو نہی پوچھ لیا تھا حالا نکہ جھے معلوم تھا کہ وہ ایک بدر در ہے وہ بہت پکھ کر سکتی ہے۔ کہنے گئی۔'' یہ سانپ توہر وقت میر سے ساتھ رہتا ہے۔'' ''مگر وہ تواب غائب ہو گیا ہے۔'' میں نے کہا۔

وہ بولی۔ ''غائب ہو کر وہ واپس میرے پاس آگیا ہے۔''اور اس نے اسپتے بالوں کی لٹ ہٹاکر جھے دکھائی توسانپ اس کے بالوں میں موجود تھا۔ جھے اس سے اور زیادہ خوف محسوس ہونے لگا گر وہ میرے لئے بے ضرر تھی۔ وہ میری ساتھی تھی اور ہم گا۔ آ نزوبی ہوا۔ پولیس انسپکڑنے کہا۔'' تو پھر میں آپ کو گر فآر کر تاہوں۔'' اُس نے ایک سپاہی کو حکم دیا۔''گزگار ام!شر میتی کو جھکڑی لگارو۔'' میں پا تالی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پا تالی بڑے سکون کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اس سپاہی کود کھے رہی تھی جس کو اسے جھکڑی لگانے کے لئے کہا گیا تھا۔ سپاہی اپٹی پیٹی کو یود ھر اُدھر شؤلئے لگا۔

پولیس انسپکڑنے پوچھا۔ ''کیاد کھ رہے ہو؟'' سپائی نے کہا۔''مر اجھکڑی خیس مل رہی۔'' ''کیا کہدرہے ہو؟''پولیس انسپکڑنے کہا۔''تم لے کر نہیں آئے تھے؟'' ''مر لے کر آیا تھا گراب نہیں مل رہی۔''سپاہی نے کہا۔ ''انسپکڑنے دوسرے سپاہی کو تھم دیا کہ شریمتی کو جھکڑی لگاؤ۔دوسرے سپاہی نے بھی اپنی بیلٹ کود یکھا تواس کی چھکڑی بھی غائب تھی۔ پولیس انسپکڑنے غصے میں کہا۔ '' تمہاری چھکڑی کہاں چلی گئے ہے؟''

د وسر اسپاہی بولا۔"سر! میں نے خود جھکڑی بیلٹ کے ساتھ باندھی تھی۔ پہتہ جہیں کہاں چلی محقی ہے۔"

انسکِٹر اُٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پاتالی سے کہا۔'' آپ خاموثی سے ہمارے ساتھ پولیس سٹیشن چلے چلیں۔ درنہ ہمیں آپ کواٹھا کرلے جانا پڑے گا۔''

یا تالی نے کہا۔ ''اگر آپ یہ جا جے ہیں کہ جہاں آپ کے سپاہیوں کی جھٹر یاں عائب ہوئی ہیں وہاں آپ بھی عائب ہو جائیں توبے شک جھے اُٹھاکر لے چلیں۔'' پولیس انسپکڑ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ پا تالی کیا کہہ رہی ہے۔اس کی ہو ٹل کے منٹجر کے سامنے بکی ہو جائے یہ بھلاوہ کیے گوار اکر سکتا تھااور وہ بھی ایک عورت اس

ک بے عزتی کردے۔

انسکٹرنے آگے بڑھ کرپاتالی کابازو ککڑنا چاہا تواس نے انسکٹر کے بازو کو پیھیے

ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ ہمیں کمرے میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ در وازے کی بھنٹی بچ کیس انسکٹر، تھی کہ در وازے کی بھنٹی بچ میں انسکٹر، دوسیا بی اوران کے ساتھ ہوٹل کا منٹجر کھڑ اتھا۔

یا تالی بھی در وازے میں آگئ۔''کیابات ہے؟''اُس نے بوچھا۔ انسپکڑ پولیس نے کہا۔''پولیس کور پورٹ لکھوائی گئی ہے کہ ڈسکوروم میں جو آ دمی سانپ کے ڈینے سے مرگیاہے وہ سانپ تم نے نکال کراُس پر پھینکا تھا۔'' یا تالی نے کہا۔''اندر آ جا کیں۔''

سپاہی، مینجر اور پولیس انسکٹر کمرے میں آگئے۔ پاتالی نے انہیں بٹھایااور کہا۔" یہ رپورٹ کس نے لکھوائی ہے؟"

پولیس انسکٹر نے کہا۔ ''اس آدمی نے لکھوائی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے متہیں اپنے مرسے سانپ نکال کراس فخص پر پھیئے دیکھا ہے۔''

یا تالی نے کہا۔ ''انسیکٹر صاحب! یہ بانگل جموٹ ہے۔ میں کوئی جادوگرنی نہیں جوں کہ میرے بالوں میں سانپ لیٹا ہواہے۔''

پولیس انسکٹرنے کہا۔ ''شریمتی جی! تین اور آدمیوں نے آپ کے خلاف گواہی دی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس شیشن چلزا ہوگا۔''

پاتالی نے کہا۔ ''مجھے پولیس شیش جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تشریف لے جائیں۔''

پولیس انسکٹر کو غصہ آگیا۔ اُس نے کہا۔" آلی بات ہے تو ہم آپ کو گر فآر کر کے لے جا کیں گے۔"

پاتالی مسکرائی۔ کہنے گئی۔ ''انسپکڑ صاحب! ابھی تک اس دنیا ہیں ایسا آدمی پیدا نہیں ہواجو مجھے گر فقار کر کے تفانے لے جائے۔''

میں بیہ سارا تماشہ و کمچه رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں بھی کوئی ڈرامہ ضرور ہو

ومران حويلي كاآسيب

جھنگ دیا۔ جیسے ہی اس نے انسپکڑ کا باز و جھٹکا انسپکڑ غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہوٹل منجر اور دونوں سپاہی پقر کے بت سے بن کر رہ گئے۔ اُن کی آئکھوں میں وہشت ہی دہشت تھی۔ پاتالی غضب ناک ہو چکی تھی۔ اس نے دونوں سپاہیوں کو بھی ہاتھ کے اشارے سے غائب کردیا۔ آب وہاں صرف منجر رہ گیا تھا۔

وہ پاتالی کے قد موں میں گریڑااور گڑ گڑا کر بولا۔ ''دیوی! مجھے شاکر دو۔ میں منبیل آنا چاہتا تھا تھاندار مجھے زبر دستی ساتھ لے آیا تھا۔'' پاتالی نے کہا۔''اُٹھو۔ میں شہیں کچھ نہیں کہوں گئ۔'' مینجر بے جارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔وہ تھر تھر کانپ رہاتھا۔اُس کے منہ سے ہات نہیں لکل رہی تھی۔ پاتالی نے کہا۔'' جاؤ۔''

0

---

پاتانی نے میری طرف دیکھااور بولی۔ "بیہ پولیس والے اپنے آپ کو کیا سجھتے ہیں؟ میں ان کی خصلت کوا چھی طرح جانتی ہوں۔ بیہ کنزور کودیکھ کراس پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔اب بیہ انسپکٹر مجھی کمزور پر ظلم نخییں کرسکے گا۔" میں نے پوچھا۔" بیہ سپاہی اور انسپکٹر ہائب ہو کر کہاں گئے ہیں؟" یا تالی نے کہا۔" یہاں سے سینکڑوں میل دور اس وقت راجستھان کے صحر اوُں

پاتالی نے کہا۔'' یہاں سے سینکڑوں میل دوراس دفت راجستھان کے صحر اؤں میں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔'' پھر کہنے گئی۔''اب میر ایہاں سے دل بیزار ہو گیا ہے۔''

' میں نے کہا۔'' میر ابھی یہاں رہنے کو د ک نہیں جا ہتا۔ میر اخیال ہے ہمیں کسی ﴿ دومبرے ہو ٹل میں چلے جانا جاہے۔''

ہم ای وقت ہو ٹل چھوڑ کر باہر آگئے۔ مینجر وغیرہ کی جرات نہ ہو ٹی کہ ہم سے پوچھتا کہ ہم کہاں جارہے ہیں کیوں جارہے ہیں۔ ہم نے شیکسی لی اور ایک دوسر سے بڑے ہو ٹل میں آگئے۔

اس ہوٹل میں ہم نے ابھی آیک دن ہی گزار اتھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد دُرگا کی بدر دح ظاہر ہو گئے۔ ہم اس وقت ہوٹل کے سوئمنگ پول کے پاس ایک طرف آرام کر سیوں پر بیٹھ باتیں کر رہے تھے۔ دُرگا کی بدروح کو دیکھتے ہی پاتالی اُٹھ کھڑی ہوئی۔"ڈرگامیّا!"

دُرگانے کہا۔ جو میں جس چیز کاسر اغ لگانے گئی تھی اس کاسر اغ لگالیاہے۔"

و و مرے دن میں کے وقت وہ ہمارے مرے میں پہنچ گئی۔ کہنے لگی۔ ''کیا تم لوگ

یا تالی نے کہا۔"میں تیار ہوں۔"

میں نے کہا۔" میں بھی تیار ہوں۔"

دُر گانے جھے سے مخاطب ہو کر کھا۔ '' تم انگو تھی نکال کر مین لو۔''

مین ای وقت ہو گل بوائے ناشتے کے بل پر میرے دستخط کروانے کے لئے كرے ميں آگيا۔ وُر كا بدروح كووہ نہيں ديكھ سكتا تھاكيونكه وہ غائب تھی۔ ميں اور یا تالی اجھی غائب نہیں ہوئے تھے۔ یا تالی نے بل پر دستخط کرنے کی بجائے پرس میں ے ایک ہزار روپے کانوٹ ٹکال کر بل کے ساتھ رکھ دیااور ہوٹل ہوائے سے کہا۔ "ہم جارہے ہیں۔ یہ کل کے ناشتے، رات کے کھانے اور دوپہر کے کھانے اور آج منع كے ناشة كابل ہے۔"

مو مل بوائے نے کہا۔ "میں ابھی باتی میے لے کر آتا ہوں۔" یا تالی نے کہا۔" باق کے پیے تم رکھ لینا۔ یہ تہاری شے ہے۔" ہو عل بوائے جران سا ہو کررہ گیا کیونکہ اے کافی ٹپ مل رہی تھی۔وہ آرام آرام ے ناشتے کے برتن اٹھا ٹھا کرٹرے میں رکھنے لگا۔ دُر گانے کہا۔ 'یا تالی اور شیر وان او برنہ کرونکل چلو۔ ''

اس کی آواز ہو عمل بوائے نہیں س سکتا تھا۔ یا تالی نے مجھ سے کہا۔ ''انگو تھی پہن

میں نے انگو تھی نکال کر پہن لی اور ایک و م غائب ہو گیا۔ ہو ٹل بوائے کی ہماری طرف چیشہ تھی اس کے ساتھ یا تالی بھی غائب ہو گئے۔ای کمجے ہو کل بوائے نے پیچھے مر کر کہا۔" بیکم صاحب……"

وہ کھے یو چھنا جا ہتا تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ ہم دونوں میں سے کمرے میں کوئی

چروه بھی ہمارے پاس آرام کری پر بیٹے گئی۔ کئے گئی۔ "جھے بدروحوں ک سر دارنی مالینی نے وہ جگہ بتادی ہے جہاں نتالیا نے اپنی کھویژی چھیائی ہوئی ہے۔اب ہمیں وہاں جانا ہو گا۔''

پاتالی نے یو چھا۔"وہ جگہ کون سی ہے دُر گامیا؟"

ومران حويلي كاآسيب

وُر گا کہنے تھی۔ '' یہال سے جنوب کی طرف لٹکا کا ملک ہے۔ لٹکا کے ملک میں کرونا پلی کا گھنا جنگل ہے۔اس جنگل میں ایک بود ھ مٹھ ہے جہاں مجکشولوگ دن رات تبياكرتے ہيں۔اس بودھ منھ كے پاس ايك نيلہ ہے۔اس نيلے ميں ايك غار ہے۔اس غار میں تین اندھیری کو تھڑیاں ہیں۔ تیسری کو تھڑی میں ایک لوہے کا صندوق پڑا ہے۔ نالیا کی کھویڑی اس مندوق کے اندرہے۔"

پا تالی نے پوچھا۔'' ڈر گامیا!وہاں کون کون سی بدر و حیں پہر ہو یتی ہیں؟''

درگانے کہا۔ ''وہاں تین بدرو حیل ہر وفت پہرے پر موجودر ہتی ہیں۔ وہ غار کے دہانے پر جینھی رہتی ہیں۔ یہ نتالیا کی سب سے خطرناک بدرو حیں ہیں۔ان پر قابو یانا ہارے بس میں جیسے۔"

" تو چر ہم کیے غاریس داخل ہوں سے ؟" یا تالی نے یو چھا۔

وُر گانے جواب میں کہا۔"ان بدر وحول کا تو ژمیں مالیٹی ہے لے آئی ہوں۔" "وه كيام ور كاميا!" يا تالى في سوال كيا-

دُر گانے کہا۔''وہ میں حمہیں اس وقت بتاؤں گی جب ہم غار کے قریب جنگل میں پہنچ جائیں گے۔"

یا تالی کہنے لگی۔''جمیں اسی وقت ملک لٹکا کی طرف روانہ ہو جانا چاہئے۔'' دُر گامّیانے کہا۔'' نہیں۔ ہم شام کے وقت چلے تورات کو وہاں پینچیں گے۔ ہم كل صبح ك وقت يهال سے تكليل ك\_يمن صبح آؤل كى تم تيار رہنا۔" اس کے بعد ڈر گا جلی گئی۔

نہیں ہے تو وہ صرف جیران ہی نہیں دہشت زوہ بھی ہو گیا تھا۔ ہم کمرے سے نکل گئے۔

میں دُر گا کو بھی دیکھ رہاتھااور پاتالی کو بھی غیبی حالت میں دیکھ رہاتھا۔ وہ بچھے غیبی حالت میں دیکھ رہاتھا۔ وہ بچھے غیبی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ دُر گا ہمیں ہوٹل کی حیبت پرلے آئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دُر گانے کہا۔ ''تھا۔ دُر گانے کہا۔ ''تھا۔ دُر گانے کہا۔ ''تھا۔ دُر گانے کہا۔ ''تھا۔ دُر گانے کہا۔ '

اور دُر گا فضایس بلند ہو گئی۔ اس کے بعدیا تالی فضایس بلند ہوئی اور اس کے پیچھے میں بھی فضایس او پر کو اٹھ گیا۔ پا تالی نے میر اہاتھ نہیں پکڑر کھا تقا۔ اس نے کہا۔ "اب تم میرے ساتھ میر اہاتھ ککڑے بغیر بھی اُڑ سکو گے۔"

ہاری رفار اتی نہیں تھی جننی روہنی کی پرواز کرتے وقت ہواکرتی تھی۔اس کے باوجود ہم کافی تیزر فاری سے پرواز کررہے تھے۔ہمارارُخ ہندوستان کے جنوب کی طرف تھا۔ سری انکاکا ملک ہندوستان کے جنوب بیں واقع ہے۔ ہم آہتہ آہتہ فضا میں کافی بلندی پر آکر پرواز کررہے تھے۔ ینچے سے ہندوستان کے شہر ،دریا، پہاڑ اور جنگل آتے اور گزر جاتے تھے۔ ہندوستان کی تکون کے قریب پنچے تو باولوں کے برے بڑوں نے میں ہوتی اور جنگل آتے اور گزر جاتے تھے۔ ہندوستان کی تکون کے جنوب میں بڑی بارشیں ہوتی برے بیں اور اکثر بادل چھائے رہے ہیں۔ایک جگہ ہم بادلوں کے ذرا نیچے ہو کر جارہے ہیں اور اکثر بادل چھائے رہے ہیں۔ایک جگہ ہم بادلوں کے ذرا نیچے ہو کر جارہے سے کہ ہم پربادش کی یوندیں پڑئے لگیں۔

پاتالی نے کہا۔" بارش ہور ہی ہے۔" میں نے کہا۔" میں بھی بھیگ رہا ہوں۔"

پاتالی نے کہا۔ '' ذرگامیا! ہم بادلوں کے اُو پر جارہے ہیں۔ ''اور ہم غوطے لگاکر آہتہ آہتہ او پر کواشے چلے گئے اور پھر بادلوں کے او پر آگئے۔ بادلوں کے اندرے گزرتے ہوئے جھے و چکے بھی گئے اور بادلوں کے او پر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اس طرح ہم بھارت کی جنوبی تکون کو عبور کر گئے۔ سری لنکا اور انڈیا کے در میان سمندر

ہے جس کی لمبائی تقریباً بچیں تمیں میل ہوگ۔ جب ہندوستان اور انکااگریزوں کے قضے میں تھا تو مسافر مدراس سے ہندوستان کی تکون کے آخری ساحلی شہر دھنش کوڑی تک ٹرین میں سفر کرتے تھے۔ دھنش کوڑی سے وہ ایک چھوٹے سمندری جہاز میں سوار ہو کر انکا کے شالی ساحل کی چھوٹی سی بندرگاہ ٹالی منار چینچتے تھے۔ وہاں ایک ٹرین کو لمبو جانے کے لئے تیار ہوتی تھی۔ مسافر اس ٹرین میں جیٹے جاتے تھے اور وہ ٹرین ایک رات اور تقریباً ایک دن کے سفر کے بعد کو لہو چینچ جاتی تھی۔

مگر ہمیں نہ تو ٹرین میں بیٹنے کی ضرورت تھی اور نہ سمندری جہاز میں سوار ہونے کی مجبوری تھی۔ ہم تو ہو ننگ جہاز کی طرح ہوا میں پرداز کررہے تھے اور ہماری رفتار ہو ننگ جہازے دوگنازیادہ تھی چنانچہ ہم ووپہر ہونے سے پہلے پہلے سرک لٹکا کے ملک کی سر حد عبور کر گئے۔

پاتالی نے دُرگاہے پوچھا۔" دُرگائیا! کرونا پلی کا جنگل کی طرف کوہے؟" دُرگانے جواب دیا۔" بیں ای طرف جارہی ہوں۔"

کرونا پلی کا جنگل سری انکا کے مشرقی ساحل پر واقع تھا۔ سری انکاکا ملک ایک بہت بزا جزیرہ ہے اور اس کے چاروں طرف سمندر ہے۔ یہ گرم مرطوب ملک ہے اور یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک گھنے جنگلوں سے بھر اہوا ہے۔ سری انکاکا مذہب بدھ مت ہے اور اس ملک میں بدھ مت کے بہت عالیشان مندر ہیں۔ ان کو مندر نہیں کہا جاتا بلکہ بگوڈا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے پجاریوں کو بھی بچاری ٹیس بلکہ محکشو کہا جاتا ہے۔

جس وقت ہم سری لڑکا کے ملک کی فضامیں واخل ہوئے تو آسان بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ چو نکہ بارش نہیں ہو رہی تھی اس لئے ہم بادلوں کے اوپر پرواز کرنے کی بجائے بادلوں کے نیچے زمین سے کافی بلندی پر اُڑ رہے تھے۔ جھے نیچے ناریلوں کے جھنڈوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ان جنو بی علاقوں میں ناریل کادر خت بہت

پایا جاتا ہے۔ ہمارے نیچے سے جنگل ہی جنگل گزر رہے تھے۔اتنے گھنے جنگل میں نے ہندوستان میں بھی نہیں و کیھے تھے۔ ساہ بادلوں نے ان پر سابیہ ڈال کر اند ھیر اسا کر ر کھاتھا۔

ہمارے آگے آگے وُرگابدروح پرواز کررہی تھی۔اس کے پیچھے میں اور پاتالی اُڑرہے تھے۔کافی ویر تک جنگلوں کے اوپر پرواز کرنے کے بعد دُرگاایک جگہ چنچنے کے بعد دُرگاایک جگہ چنچنے کے بعد یہ نے آنے گئے۔ہم اتنا نیچ آ کے بعد نیچ آنا شروع ہو گئی۔ہم بھی اس کے ساتھ بی نیچ آنے گئے۔ہم اتنا نیچ آ گئے کہ جھے در ختوں کے اوپروالی شاخیں صاف نظر آرہی تھیں۔ پھھ دور تک ہم ای طرح در ختوں سے ڈیڑھ سو فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے چلے گئے۔ دُرگا اور نیچ آ گئے۔ ایک جگہ اُس نے جنگل کے اوپر گول دائرے میں چکر لگایا اور فضا میں ساکت گئے۔ایک جگہ اُس نے جنگل کے اوپر گول دائرے میں چکر لگایا اور فضا میں ساکت کھڑی ہو جاتا ہے۔ہم بھی ای طرح اس کے ساتھ فضا میں کھڑے ہو گئے۔

ذرگانے ینچ اشارہ کرتے ہوئے پاتالی سے کہا۔"اس وقت ہم کرونا پلی کے جنگل کے عین اُوپر ہیں۔ یہاں سے کرونا پلی کا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک دریا بہتا ہے۔ ہم دریا کے دوسرے کنارے پر اُثر جاکیں گے۔"

یہ کہ کر وہ مشرق کی جانب اُڑنے گئی۔ در خت ہمارے نیچ سے تیزی کے ساتھ چیچے کو جارہ ہے۔ پھر اِئی زیادہ ساتھ چیچے کو جارہ ہے تھے۔ پھر نیچ ایک دریا دکھائی دینے لگا۔ دریا کی چوڑائی زیادہ خبیس تھی مگر صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے پانی کی رفتار کافی تیز ہے۔ دریا میں کئی چٹا نیس بھی تھیں جن کے ساتھ دریا کی موجیس عکرا کر تیزی ہے آ گے نکل رہی تھیں۔

دُرگادریا کے دوسرے کنارے پردرختوں کے در میان اُترگئے۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہی اُتر گئے۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہی اُتر گئے۔ بڑا گھنا جنگل تھا۔ چاروں طرف در خت ہی درخت تھے۔ ساہ بادلوں کی وجہ سے وہاں اندھیر اسا چھنایا ہوا تھا۔ دُرگا اِدھر اُدھر دکھیر ہی تھی۔ ایک

طرف دیکھ کر بول۔ ''بودھ مجکشوؤل کا منھ اس طرف ہے۔ چلو اس طرف چلتے ہیں۔''

ہم دُرگا کے پیچھے چلنے لگے۔ ہم غائب سے مگراس طرح چل رہے سے جس طرح عام انسان چلا کرتے ہیں لیکن وزن کم ہو جانے کی وجہ سے میرے یاوَں جیسے اپنے آپ اُٹھ رہے سے اور زمین پر اچھی طرح کنتے نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب فتم کا تجربہ تھا۔ اس طرح آدی خواب میں چلا کر تاہے کہ معلوم ہی نہیں ہو تااور آدمی چل رہا ہوتا ہے۔

رائے میں ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹالہ آیا۔ ہم اس کے او پر سے گزر گئے۔ اس کے بعد ور شق کے جینڈ آ گئے۔

ان کے آگے زمین سے باہر نکلی ہوئی تین چار چٹانیں تھیں جن پر بارش نے سبز
زنگار لگادیا ہوا تھا۔ یہ چٹانیں جنگل میں ایسے بھو توں کی مانند کھڑی تھیں جو کسی طلسم
کے اثر سے پھر بن گئے ہوں۔ دُرگا ہمیں لے کران چٹانوں میں سے بھی گزرگئی۔ اس
کے آگے جھے ناریل اور کیلے کے در ختوں کے جھنڈ میں ذرااو نچائی پر ایک بودھی
مٹھ کاکلس و کھائی دیا۔ دُرگا نے پاتالی کو وہ کلس د کھاتے ہوئے کہا۔ '' یہ ہے وہ بودھی
مٹھ جس کے پیچے وہ ٹیلہ ہے جس کے غار میں نتالیا نے اپنی کھویڈی چھپائی ہوئی
سے۔''

ہم مٹھ کے پہلو ہے ہو کر گزر گئے۔ مٹھ پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مٹھ کے چھے کچھ فاصلے پر ایک ٹیل تھی۔ مٹھ کے چیچے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلہ نظر آیاجو جنگلی جھاڑیوں اور در ختوں سے ڈھا ہوا تھا۔ ذرگاو ہیں ڈک گئے۔ کہنے لگی۔"پاتالی! یہاں سے آگے نتالیا کی ان بدروحوں کی مرحد شروع ہوجاتی ہے جواس کی کھویڑی کی حفاظت کررہی ہیں۔"

یہ کر ڈرگا ہمیں اور پیچے اس جگہ لے آئی جہاں مٹھ میں تپیا کرنے والے بودھ مجکشوؤں نے ایک جھو نپڑی بنار کھی تھی۔ جھو نپڑی کے پیچے گھنا جنگل تھا جہاں

پریتین رکھتے ہیں۔

پاتانی کا جرات آموز بیان س کر وُرگا بدروح نے اسے کھا۔"پاتالی! تہارے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا تہہیں بدروح کے سے کچھ نہیں ہوگا تہہیں بدروح کی حالت بی عاریس واخل ہو کراپنی تمام شیطانی عقل اور شیطانی طاقت سے کام لے کر غار کے اندر تیسری کو تفری میں واخل ہو کر نتالیا کے آسیب کی کھو پڑی کے دو کھڑے کر غار کے اور کھو پڑی کے دونوں کھڑے کر تم یہاں میر سے پاس آؤ گا۔ یہ میر احمیس تھم ہے۔"

پاتالی نے کہا۔'' ڈرگامیّا! بیل مروں گی نہیں۔اگر مرنا بی پڑ گیا تو جھے پروشواش رکھو۔ میں نتالیا کی کھو پڑی کے دو نکڑے کر کے دونوں نکڑے آپ کودے کر مروں گی۔''

دُر گانے کہا۔"شاہاش! میں یہی جاہتی ہوں۔اب جو منتر میں تہمیں بنانے والی ہوں اس کو خورے سنو۔ میرے تراہنے آگر بیٹے جاؤ۔"

پاتالی دُرگاکے سامنے بیٹھ گئی۔ دُرگانے اس کے مانتھ پر اپنی اٹکلیاں ر کھ دیں اور کہا۔'' میں جو منتر اینے دل میں پڑموں گی تم اسے اپنے دل میں دہر اتی جانا۔''

اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں دُرگا بدروح کی طرف و کھے رہا تھا۔ اس کے ہونٹ آہتہ آہتہ بل رہے تھے۔وہ ول ہی دل میں کوئی خاص منتز پڑھ رہی تھی جو یا تالی کے د ماغ میں دُرگا کی انگلیوں کے ذریعے منتقل ہورہا تھا۔

دُرگانے انگلیاں چھے ہٹالیں اور پاتالی سے بوجھا۔ "کیا تم نے منتر کو س لیا ہے؟"

يا تالى نے كها۔ "من ليا ب در كاميا!"

. "اے اچی طرحے یاد کراو۔ "ورگانے کہا۔

پاتالی نے کہا۔ '' وُرگامیا! مجھے منتر پور ایاد ہو گیاہے۔ میں اسے مجھی نہیں محولوں

ا یک جموٹا سا پہاڑی نالہ بہہ رہا تھا۔ اس نالے کے کنارے ایک جگہ میاہ چٹان نالے کے ایک جگہ میاہ چٹان نالے کے اُور جھی ہوئی تھی۔ وُرگا ہمیں اس چٹان کے پاس لے آئی۔ چٹان کے پنچ ایک قدرتی شکاف بنا ہوا تھا۔ یہ جموٹے سے غار کی طرح تھا۔

وُر گانے کہا۔" یہاں بینہ جاتے ہیں۔"

ہم چٹان کے نینچے دی ہارہ فٹ اندر کو بے ہوئے شگاف میں بینے گئے۔ پاتالی کہنے گل۔ '' دُر گامیّا! کیا آپ بتا کیں گی کہ آپ مالینی ہے ان بدروحوں کے طلسم کو توڑنے کے لیئے کون سامنٹر لائی ہیں؟''

ڈرگانے ایک منٹ تک کوئی جواب نہ دیا۔ پھر پولی۔ "پاتالی!اب جو پچھ کرنا ہے حمیل ہی کرنا ہے۔ یہ کس قدر خطرناک ہے اور حمہیں کس قدر احتیاط نے یہ کام کرنا ہو گلاس کا حمییں اندازہ ہو گیا ہوگا۔"

پاتالی نے کہا۔ '' ذرگامیا! یم آپ کی ہدایت کے مطابق کام کروں گی۔ اگر اس میں میری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں کروں گی۔''

آپ ضروریہ سوج رہ ہوں گے کہ بدرو حیں تو پہلے ہی مر چکی ہوتی ہیں۔ یعنی
مرے ہوئے کافروں کی بدرو حیں ہوتی ہیں پھریہ دوبارہ کیے مر عتی ہیں۔ یہ فلفہ
شخصے ایک بار رو ہنی نے سمجھایا تھا۔ ان بت پرست ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر اپنے
برے کر موں کی وجہ سے کوئی بت پرست عورت یا مر دمر نے کے بعد بدروح بن
جاتا ہے قودہ آدھازندہ ہوتا ہے۔ اگر کی طاقتور بدروح کے حملے سے کمزور بدروح
آگ میں جل کر راکھ ہوجاتی ہے تو اس بدروح کی راکھ ایک ہزار سال تک جنگوں،
میدانوں، دریاؤں اور سمندروں میں جہاں جہاں اس کے ذریے جاتے ہیں بھنگی رہتی
ہے۔ ایک ہزار سال گزر جانے کے بعد وہی راکھ ایک بار پھر اکھی ہو کر بدروح کی
شکل ہیں جتم کیتی ہے اور وویارہ بھنگنے گئی ہے۔

عجیب مضحکہ خیز اور خرافات کا فلسفہ ہے۔ حکر بتوں کو پو جنے والے کا فراس فلسفے

و مران حویلی کا آسیب

ذر گابدروح کہنے لگی۔ "آج آدھی رات کے وقت تم یہاں سے نکل کرنیلے کی طرف جاؤگی اور اس منتر کو پڑھ کر دائیں بائیں اور آ گے پھو نکتی جاؤگی۔اس منتر کا پیہ اثر ہوگا کہ بدروحیں نہ تتہیں د کھے علیں گی،نہ تمہارے سانس کی آواز س علیں گی اور نہ تمہارے جم سے نکلنے والی بد بوسو تکھ علیں گی۔ یہ بدروحوں کی مہارانی کا خاص منتر ہے جو مالینی نے جھے خاص طور پر دیا ہے۔اس طرح تم غار میں داخل ہو جاؤگی۔ غار کے اندر تم تیسری کو نفزی کے پاس جاکراس کے دروازے کے دائیں بائیں یہی منتر پڑھ کر پھو نکو گی۔ پھر تم کو ٹھڑی میں داخل ہو جاؤگی۔ کو ٹھڑی کے اندر کونے میں وہ صندوق پڑا ہے جس میں نتالیا کی کھو پڑی بند ہے۔تم صندوق پر بھی یہی منتر پڑھ کر پھو نکو گی اور بند صند دق میں ہاتھ ڈال کر اند رے نتالیا کی کھوپڑی ٹکال لوگ . . . . بیہ بڑانازک لمحہ ہوگا۔اگرتم ہے ذرای مجھی غلطی ہو گئی،اگر تم ذرای بھی لڑ کھڑا گئیں تو یاد ر کھو تنہیں تو جل کر را کھ ہونا ہی ہو گالیکن اس کے ساتھ ہم نتالیا کے آسیب کی قید سے رو ہنی کو بھی نہ چیڑا سکیں گے۔"

یا تالی نے کہا۔ '' دُرگامتیا! آپ بے فکر رہیں۔ میں نہ لڑ کھڑ اور گی اور نہ کوئی غلطی کروں گی۔"

دُر گا کہنے تگی۔ '' تنہیں کھوپڑی کو صندوق میں سے نکالنے کے بعد ایک کمجے کا ا نظار کئے بغیر فور اس کو دو فکڑے کر دینا ہو گا۔ کھویڑی کے ٹوٹے ہی حمہیں آسیبی بدروحوں کی ڈراؤنی آوازیں سائی دیں گا۔ ہر طرف چیخ و پکار کچ جائے گی۔ ڈراؤنی شکل والی بدر و حیں تم پر حملہ کر دیں گی گمر تمہیں کچھ نہیں ہو گا۔ تم مالینی کا منتر پڑھ یڑھ کر پھو نکتی جاؤگی اور کھویڑی کے فکڑے لے کر غارے باہر آ جاؤگی اور سید ھی یہاں ہمارے ماس پنجو گی۔ یہاں آ جانے کے بعد سب چیخ دیکار اور ڈراؤنی آوازیں ، پیشے کے لئے فتم ہو جائیں گا۔ " ایسی ایسی ایسی کا کا ایسی کا کا ایسی کا ایسی

یا تالی بڑے غورے ور گابدروح کی باتیں من رہی متی۔جب ور گانے اپنی بات ختم کی تووه کہنے لگی۔"ایسابی ہو گاؤر گامیا۔"

میں دل میں سوچ رہاتھا کہ کاش ایساہی ہوادر اگر ایسانہ ہوا تو پھر کیا ہو گا۔ رو ہنی کو نتالیا کے آسیب سے تو پھر کوئی نہیں چھڑا سکے گااور اگر وہ آزادنہ ہوئی تو میں نتالیا کے آسیب کی زو میں ہی رہول گا۔ وہ مجھے اکیلایا کر کسی بھی وقت مکاری ہے میرا تعویذ حاصل کر کے جھے اٹھا کر لے جاسکے گی اور اس بار میں اس کی قید میں چلا گیا تو پر سوائے خدا کی ذات کے جھے کوئی اس کی قید سے نہیں تکال سکے گا۔

ہم ساراون نیبی حالت میں چٹان کے شگاف یا کھوہ کے اندر بیٹھے رہے۔ سورج غروب ہو گیا۔ جنگل میں شام کا ند حمر اچھا گیا۔اس کے بعد بیۃ اند حیرارات کی تاریجی میں بدل کیا۔ جنگل پر ایس خاموشی چما گئی کہ جھے اس خاموشی سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں ان دوخطر ناک بدروحوں میں گھرا ہوا خاموش بیٹھار ہااور سوچنے لگاکہ فیروز! تمهارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔نہ تم ویران محل میں آیبی مرتبان کو کھو لئے کی حماقت کرتے اور نہ آج اس حالت کو چینجے اور نہ ان بدروحوں کے چنگل میں تجنتے۔ مگر جھے سے بیہ حماقت سر زد ہو گئی تھی ادر اب میں اس کی سز امجات رہاتھا۔ جب رات کائی گہری ہو گئی تو دُر گانے یا تالی ہے کہا۔ ''جو منتریش نے تمہارے دل من ڈالا ہے اس کوایے دل میں وہر اؤ۔"

یا تالی ایک دو سینڈ خاموش رہی۔ پھر کہا۔ '' دُر گامیّا! میں نے منتر تین بار وہر الیا

ذر گا اُٹھ کر کھڑی ہو گئے۔ یا تالی کے ساتھ ہیں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دُر گانے مجھ ے کہا۔ "شیر وان! تم بیٹے رہو۔"

میں بیٹھ گیا۔'' دُر گانے یا تالی کا چبرہ و ونوں ہاتھوں میں تھام لیااور پکھ پڑھ کر اس کے چیرے پر چھونک ماری اور کہا۔'' جاؤ۔'' وا قل ہوتے و کھے لیا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے۔ مالینی کے منتر نے پور ااثر و کھایا ہے۔"

میںنے کہا۔''ڈرگا!'تہمیں پاتالی کے ساتھ جانا چاہئے تھا۔'' اُس نے کہا۔''ہم بدروحوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم اس حد کے اندر نہیں جا سکتیں۔''

میں نے کہا۔" لیکن اگر پا تالی تمہاری غلام بدروح جانکتی ہے تو تم کیوں نہیں جا سکتِس چ"

دُرگانے کہا۔'' یہ تم نہیں سمجھ سکو گے۔اس کو سمجھنے کے لئے تمہیں خود بدروح کی شکل میں جنم لینا ہو گا۔''

مین نے بے اختیار کہا۔''خدااس عذاب سے اپنی بناہ میں رکھے۔'' دُرگا کہنے لگی۔''تم مسلمانوں کی بیربات بھی جھے پسندہ کہ تم ہر کمحے اپنے خدا کو یادر کھتے ہوادراس کی بناہ ما نگتے ہو۔''

ين كھ كينے لكا تووُر كانے سر كوشي كى۔"شي اغاموش!"

یں کچھ کہتے کہتے دپ ہو گیا۔ دُرگانے کو کی آواز سی تھی جو میں نہیں من سکا تھا لیکن اس کے بعد جو آواز آئی وہ میں نے ضرور سیٰ۔ یہ آواز الی تھی جیسے کوئی جوالا مکھی پھٹ پڑا ہو۔ ایک د ھاکہ تھا۔ ایساد ھاکہ جس نے اس چٹان کو ایسے ہلا دیا جیسے بھیانک زلزلہ آگیا ہو۔

وُرگانے کہا۔''گھر انا مت شروان! پاتالی نے نتالیا کے آسیب پر حملہ کر دیا ہے۔''

میں بھی اپنی جگہ ہے ہل گیا تھا۔ گراپنے حواس کو پوری طرح ہے قابو میں رکھے ہوئے تھا۔خو فناک دھاکے کے بعد جنگل میں ایک سناٹا چھا گیا۔ پھر اچانک جنگل ایک بھیانک چیخ کی آواز ہے گونج اُٹھا۔ دُرگانے او پنی آواز میں کوئی منتز پڑھ کر پھو تکااور پاتالی نے دونوں ہاتھ جوز کر دُرگاک آگے اپناسر جھکایااور رات کے اند جر بے میں چٹان کے شکاف میں سے نکل کر جنگل کے در ختوں کی طرف چل دی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دُرگا ہے ہو چھا۔ "اگر فرض کر لیا کہ پاتالی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور سے کام اس سے نہ ہو اتو پھر کیا ہوگا؟"

دُرگانے کہا۔ ''بیاس وقت سوچوں گی۔ ابھی تم خاموشی سے بیٹے رہو۔'' پھر جانے دُرگا کے دل میں کیا خیال آیا۔ وہ جھ سے کوئی بات کئے بغیر در ختوں کی طرف چل پڑی۔ دو تین قدم چلنے کے بعد رُک کر میر ی طرف دیکھااور میر سے پاس آگر کہنے گئی۔''اس جگہ سے باہر مت آٹا۔''

اُس نے چٹان کے شگاف کے آگے نصف دائرے کی شکل میں پاؤں سے ایک لکیر ڈال دی اور کہا۔ "جب تک تم اس لکیر کے اندر ہو تہیں کی بدروح کا آسیب نہیں جھو سکے گا۔ اگر ڈر کراس لکیر سے باہر آگئے تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گ۔"

یہ کہااور وہ جنگل کی تاریکی میں اس طرف چل پڑی جس طرف پا تالی گئی تھی۔
میں وہاں اکیلا بیشارہا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آرہے تھے کہ ابھی جنگل میں نہ جانے کیا پچھے نہیں ہوگا۔ خدا جانے کسی کیسی چینیں بلند ہوں گ۔ کسی کسی ڈراؤنی آوازی آوازی آنے کیا پچھے نہیں ہوگا۔ قدا جانے کسی کسی جینے کہ انہی کسی ڈراؤنی ہوتی ہے تو اوازیں آنے لکیس گی۔ آخریہ بدروحوں کی جنگ تھی۔ دوبلیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ آسان سر پر اٹھالیتی ہیں اور یہ توا یک بدروح اور ایک خطر ناک بدروح کے آسیب کی جنگ ہے۔"

نہ جانے کتناوفت گزر گیا۔ گھڑی میرے پاس نہیں تھی۔ جنگل پر ایک وہشت اک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اند ھیرے بیس میں نے دُر گاکوا پی طرف آت دیکھا۔ وہ تیز تیز قد موں سے نہیں بلکہ زمین سے دو فٹ بلند ہو کر اند ھیرے مین تیر تی ہوئی میر ی طرف آر ہی تھی۔ چٹان کے شگاف میں آکر وہ میرے پاس شگاف کے کنارے کھڑی ہو گئے۔ کہنے گئی۔ "میں نے پاتالی کو بدروحوں کے علاقے میں کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ کہنے گئی۔ "میں نے پاتالی کو بدروحوں کے علاقے میں

آسیب سے نجات مل گئے ہے۔ ایک مصیبت سے ہمیشہ کے لئے تمہار ااور رو ہنی کا پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ اب تمہار اصرف ایک ہی وشمن باقی ہے اور وہ ہے پیجاری رگھو کی بدر وح .... جو رو ہنی کو اس لئے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی بدر وح ہے اور چو نکہ تم نے اس کی غلام بدر وح کو آزاد کر دیا تھا اس لئے وہ تمہیں بلاک کر کے تم ہے اپٹی ہے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔"

میں نے کہا۔''کیا پیجاری رگھو کی بدروٹ سے چھٹکار اپانے کے لئے تم جاری کوئی مدو نہیں کر سکتیں؟''

ؤرگانے کہا۔ '' پجاری رگھو کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں میری پکھ مجبوریاں میں۔اسے تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ میں روہنی کو پتاؤں گی۔'' میں نے کہا۔''مگرروہنی کہاں ہے؟'' ''ویران محل میں چل کر بتاتی ہوں۔''ورگانے کہا۔ O کہا۔"پاتالی! پیچے مت ہنا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔"

اس چیخ کے بعد ایک بار پھر گہری خاموشی چھاگئ۔ چند سینڈ کے بعد جنگل میں سے پاتالی کی آواز سنائی دی۔ "وُرگامیا! میں نے کام کرویا ہے۔"

دُرگاکے طلق سے خوشی کی چیخ بلند ہوئی۔ اُس نے کہا۔"پا تالی! پا تال!"

دوسرے لیحے پاتال ہمارے سامنے کھڑی تھی۔اس کے بال بھرے ہوئے تھے۔ آگھوں میں وحشت برس رہی تھی۔اس نے دونوں باتھ ڈرگا کے آگے کر دیئے۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھوپڑی کاایک ٹکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کھوپڑی کا دوسر ا گڑا تھا۔ کہنے گئی۔''ڈرگامیا! یہ تالیا بدروح کی کھوپڑی ہے۔''

دُرگانے خوش ہو کر پاتالی کا منہ چوم لیا۔ یہ من کر کہ یہ نتالیا بدروح کی کھوپڑی ہے۔ میری جان میں جان آگئے۔ دُرگانے کہا۔ ''شیر وان! متہیں مبارک ہو۔ نتالیا بدروح کی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تہمیں چھٹکارامل گیاہے۔''

میں نے پاتالی اور وُر گادونوں کا شکریہ اداکر تے ہوئے پوچھا۔"مگررو ہن کہاں ہے؟"

ورگانے کہا۔ "اس کی فکرنہ کرو۔وہ بھی بہت جلد تمہارے پاس آجائے گ۔" پھر دُر گا مجھے اور پا تالی کولے کر چٹان کے شگاف سے باہر آگئ۔اُس نے پا تالی سے کہا۔" نتالیا کی کھو پڑی کے فکڑے زمین پرر کھ دو۔"

پاتالی نے کھوپڑی کے دونوں ٹکڑے زمین پرر کھ دیئے۔ دُرگانے کوئی منتر پڑھ کر اُس پر پھو نکا۔اچانک کھوپڑی کے دونوں ٹکڑوں کو آگ لگ گٹیاور دیکھتے ہی دیکھتے کھوپڑی کے دونوں ٹکڑے راکھ بن گئے۔

دُرگانے پاتالی سے کہا۔ "اس راکھ کے اُوپر مٹی ڈال دو۔"

پاتالی نے راکھ پر مٹی ڈال دی۔ دُرگانے میر ی طرف دیکھااور کہا۔ ''شیر وان! تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تہمیں ایک بدروح سے ہی نہیں بلکہ بدروح کے خطرناک

ای رات ہم سری لاکا کے کرونا کی کے جنگوں سے نکل کر ہے ہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم واپس بھی ای طرح آئے جس طرح گئے تھے بعنی ہم ہوا میں برواز كررب تھے۔ دُر كا بدروح آكے آگے تھی۔ ميں اور پاتالي چھے تھے۔ رات كے الدهيرے نے چھٹائٹر وع كرديا تفاكه جم جے پور كے ويران كل ميں پہنچ كئے۔ دُر گا ہمیں اینے آئیمی تہہ خانے میں لے آئی۔اس نے مجھ سے کہا۔ ''شیر وان! یبال سے حارا اور تمہارا ساتھ ہمیشہ کے لئے ختم ہوتا ہے۔ آج کے بعد جاری ملا قات خبیں ہو گی۔"

میں نے کہا۔"لیکن ابھی تو مجھے روہنی سے بھی ملناہے اور رگھو پچاری سے بھی نجات حاصل کرنی ہے۔"

دُر گانے کہا۔ ''اس بارے میں، میں تہمیں بتا چکی ہوں کہ ہم تمہاری کوئی مدو مہیں کر سکتیں۔''

"تو چر کون مدد کرے گا؟"میں نے کہا۔

دُرگا کہنے گئی۔ ''روہنی تمہاری مدد کرے گی۔ تمہار اخدا تمہاری مدد کرے گا۔ اب معاملہ رو ہن اور تہمارے خدا کے ماتھ میں ہے۔"

میں جیب ہو گیا۔ میں نے یو جھا۔ " گر رو منی کہاں ہے؟ وہ یہاں کیوں نہیں آئی۔ وہ تواب نتالیا کے آسیب کی قیدے آزاد ہو چکی ہے۔"

دُرگانے کہا۔ "تم بھول گئے ہو کہ روہنی اب بدروح نہیں رہی۔اس کے وہ

برے کرم جواس کے زندگی میں گناہوں ہے اس کی روح کے ساتھ چیٹ گئے تھے اب اس کی روح ہے جھڑ کر الگ ہو چکے ہیں۔ جنتنی سز ااس نے جھکنٹی تھی بدروح کی تشکل میں اُس نے جھکت لی ہے۔ وہ پہلے بھی اتنی گھٹاؤنی بدروح نہیں تھی اور ہماری طرح اس نے مرنے کے بعد بدروح کی حثثیت ہے جنم نہیں لیا تھا کیو نکہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی اور مسلمانوں میں دوسر اجنم نہیں ہو تا۔ ہاں ایک روح کو اس کے برے اعمال کی سز اضرور ملتی ہے۔ روہنی یعنی سلطانہ کی روح کو بھی اتنی ہی سزامل رہی تھی لیکن ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد اس کی روح کے گناہ وُھل گئے ہیں اور اب وہ ایک نیک روح بن چی ہے۔ چو نکہ وہ نیک روح بن چی ہے اس لئے نہ وہ ہمارے قریب آسکتی ہے اور نہ ہم اس کے قریب جاسکتی ہیں۔ یہ بالکل الیمی بی بات ہے کہ جہاں روشن ہو جاتی ہے وہاں اند عیر النہیں تھہر سکتا۔ روہنی سلطانہ اب رو تنی ہے اور ہم اند هیرے ہیں۔ ہم اس کے پاس نہیں جا سکتیں۔ اند هیر اروشنی کے پاس نہیں جا سکتا اور روشن ہارے پاس آئی تو ہم غائب ہو جائمیں گی کیونکہ ہم اند حیرے کی مخلوق ہیں۔ میر اخیال ہے کہ اب تم میری بات اچھی طرح سے سمجھ گئے

ڈر گانے مجھے اتن وضاحت کے ساتھ کھول کر سمجھایا تھا کہ ساری حقیقت میری سجھ میں آگئی تھی۔ میں نے کہا۔''اس کامطلب ہے کہ مجھے خود ہی رو ہنی ہے جا کر ملنا

> "بال-"وركائ كها-" ووجھے کہاں ملے گی؟" میں نے یو حصار

دُر گانے کہا۔ '' یہ میں حمہیں بعد میں بتاؤگی کہ رو ہنی حمہیں کہاں ملے گی۔ انجمی میں تمہیں ایک ایسی چیز دینا جا ہتی ہوں جو تمہارے دعمن پجاری ر گھو کا ناش کرنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ تمہارے یاس یا تالی کی انگو تھی بھی ہے جس کو پہن کز تم

عَائب ہو سکتے ہو۔ تمہارے بازو پر کالے جادوگر کا تعوید بھی بندھا ہوا ہے۔ اب میں تہمیں ایک شبد بتاتی ہوں۔ یہ ایک لفظ کا شبد ہے۔ اس کو تم اس وقت پڑھوں گے جب تمہیں رو ہنی کیے گی۔ اب میں تمہیں وہ شبد بتاتی ہوں۔ اپنا کان میرے قریب کرو۔"

میں نے اپناکان دُرگا کے منہ کے قریب کیا تواس نے مجھے ایک لفظ کا شہد بتایا۔ یہ لفظ، یہ شبد جھے اُس وقت یاد تھا مگر عجیب بات ہے کہ اب بالکل یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد دُرگا کہنے لگی۔"اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ رو ہنی تمہیں کہاں ملے گی۔"

اُس نے کہا۔ ''رو ہنی سلطانہ کی نیک روح کہاں رہتی ہے ؟ یہ جھے نہ معلوم ہے نہ میں معلوم کر عتی ہوں۔ گر میں تہمیں اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ تہمیں کہاں ملے گ۔

یہاں سے تم بھارت کی راجدھانی دلی جاؤ گے۔ دلی میں شہر کے شال کی جانب مغلیہ
زمانے کی ایک قدیم مجد ہے۔ اسے بڑی مجد کہا جاتا ہے۔ بڑی مجد کے قریب ہی
ایک ندی بہتی ہے۔ ندی کے کنارے سنگ مر مرکی ایک پر انی بارہ دری ہے۔ رات
کے وقت تم اُس بارہ دری میں جا کر بیٹھ جاؤ گے۔ رو ہنی سلطانہ تہمیں وہیں آکر ملے
گی سے ''

میں نے کہا۔ 'کیا میں غائب حالت میں دلی جاؤں گایا انگو تھی اُتار کر جانا ہو گا۔ کیونکہ میں غائب ہو کرخود نہیں اُڑ سکتا۔''

دُرگانے کہا۔ ''اگر تم اُڑ کر جانا چاہتے ہو تو اُڑ کر بھی جاسکتے ہو۔ تمہیں صرف یہ کہنا ہوگا' ججھے دلی نے چل'اور پاتالی کی انگو شی کا طلسم تمہیں ہوا میں اُڑا تا ہوا دلی پہنچا دے گا۔ راہتے میں اگر تم کسی جگہ اُڑنا چاہو تو تمہیں صرف نیہ کہنا ہوگا' میں نیچے اُڑنا چاہو تو تمہیں صرف نیہ کہنا ہوگا' میں ریل گاڑی چاہتا ہوں'اور تم اپنے آپ نیچے اُٹر آؤ کے۔ اگر تم زندہ انسانی شکل میں ریل گاڑی کے ذریعے سفر کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرمنی ہے۔''

میں نے کہا۔ "میں ریل گاڑی میں کیسے سفر کر سکتا ہوں۔ میرے پاس توایک

پید بھی جہیں ہے اور میں پاتالی کی طرح پرس میں سے کرنسی نوٹ بھی نہیں نکال سکتا۔"

دُرگا کہنے گی۔ ''یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جب تم یہاں سے جادُ گے تو تہاری جیب میں سب کچھ ہوگا۔ تم جتنے پیے نکالنا چا ہو گے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکال سکو گے۔''

یں نے کہا۔ " پر یں ٹرین کے ذریعے بی سفر کروں گا۔"

وُرگانے کہا۔'' ٹھیک ہے۔ تم رئیل گاڑی میں بی سفر کرنا۔ اب صبح ہونے والی ہے۔ میرا واپس جانے کاوقت ہو گیاہے۔پاتالی بھی میرے ساتھ ہی جائے گی۔'' وُرگانے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ کہنے گی۔''میں تمہارے زندہ انسانوں کے طریقے سے بھی تم سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔''

پاتالی نے بھی مجھ سے ہاتھ ملایا۔ وہ مسکرار ہی تھی۔ کہنے گئی۔ ''شیر وان! تمہارے ساتھ میرے بڑے اچھے دن گزرے ہیں۔ خاص طور پر ماڈرن ہو ٹلوں میں گزارے ہوئے لیمے مجھے ہمیشہ یاور ہیں گے۔''

میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''پا تالی اید دن جھے بھی یاد آیا کریں گے۔''
میں کچھ اور کہنے لگا تو دُر گا اور پا تالی دونوں ایک ساتھ غائب ہو گئیں۔ میں تہہ
خانے سے باہر نکل آیا۔ پا تالی کی اگو تھی میر کی انگی میں ہی تھی اور میں غیبی حالت میں
تھا۔ دُر گا کا بتایا ہوا شبد بھی جھے یاد تھا۔ یہ شبد جھے رو ہنی سلطانہ کو جا کر بتانا تھا اور اس
نے اس سلطے میں میر کی راہ نمائی کرنی تھی۔ پا تالی کی انگو تھی کے طلسی اثر سے میں
غیبی حالت میں چل بھی سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ چلتے ہوئے میرے جسم کا بوجھ
آٹھ گنا کم ہو تا تھا اور زمین پر چلتے ہوئے میرے پاؤں ذرای کو شش کے ساتھ ہی
اُو پر کواٹھ جاتے تھے اور پھر بڑے آرام سے زمین پر پڑتے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ

ای طرح چلتے ہوئے سٹیشن تک جاتا ہوں لیکن پھر خیال آیا کہ سٹیشن کافی دورہے جھے

منانے جارہ ہو۔ مگریس تہمیں زیدہ نہیں چھوڑوں گا۔"

ا تنا کہہ کر دودروازہ کھول کر عنسل خانے سے نگل گیا۔ نہ جانے کیوں میں نے
اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس شخص کو کسی نئی نویلی دلہن کا سہاگ اجاڑنے
نہیں دوں گا۔ میں اسی غیبی حالت میں باتھ روم سے نگل کر اس آدمی کے چیچے پخل
پڑا۔ یہ سانو لے رنگ کا گھنگریا لے بالوں والا آدمی تھا۔ عمر تمیں پنیتیں کے در میان ہو
گی شکل ہی سے جرائم پیشہ لگا تھا۔ یہ آدمی پلیٹ فارم پر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو
گیا۔ میں بھی اس کے پاس آگیا۔ وہ بوے غور سے مسلسل پلیٹ فارم کے گیٹ کی
طرف دیکے رہا تھا جہاں سے مسافروا خل ہورہے تھے۔

ایسے لگتا تھا کہ اسے کسی کا انظار ہے۔ میں بھی گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ اشخ میں گیٹ پر ایک رکیٹی ساڑھی میں ملبوس لڑکی ایک سوٹڈ بوٹڈ نو جوان کے ساتھ واخل ہوئی۔ ایک ملازم اُن کے ساتھ تھا جس نے دو سوٹ کیس اٹھار کھے تھے۔ یہ نو بیا ہتا چوڑ الگتا تھا۔ اس کود کھتے ہی پہتول والا آ دمی جلدی ہے آڑ میں ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے اس جوڑے کا انتظار تھا۔ پلیٹ فارم پر آکر ملازم نے سوٹ کیس رکھ دیئے۔ لڑکی نے زیور پہن رکھے تھے۔ اُس کے خاو ندنے اس کو کچھ کہا اور ملازم کو ساتھ لے کرگیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی پہتول والا آ دمی تیز تیز چل کر لڑکی کی طرف بردھا۔ میں مجھی اس کے ساتھ ہی گیا۔

اُس آدمی کود کیچه کرنوبیا ہتاد لہن پریشان ہو گئی۔ کہنے گئی۔ ''راکیش! تمہیں یہاں نہیں آنا چاہئے تھا۔ ست پر کاش ریزرویشن کروانے گیاہے اس نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔''

پتول والے آدی نے کہا۔ 'گوری! تم نے میری محبت کود هو کادیا ہے اور مجھے چھوڑ کرست پر کاش سے شادی رچالی ہے۔''

اڑکی نے کہا۔ ''اب کچھ نہیں ہو سکتاراکیش! بھگوان کے لئے چلے جاؤ۔ میری

جلدی پہنچنا جا ہے ہو سکتا ہے اس وقت دلی جانے والی کوئی گاڑی مل جائے۔ چنا ٹچہ میں نے آہشد سے کہا۔'' میں اُڑ ناجا ہتا ہوں۔''

اس کے ساتھ میں اپنے آپ زمین سے بگند ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں زمین سے بگند ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں زمین سے چھ سات منز لہ بلند ہو گیا تو میں نے کہا۔ '' بس میں ای بلندی پر اُڑنا چا ہتا ہوں۔''
میں وہاں قائم ہو گیا اور آ کے کی طرف اُڑنے لگا۔ اُڑتے ہوئے رُخ بدلنے کی خاطر جھے بازوؤں کو دائیس یا بائیس کرنا پڑتا تھا۔ سٹیشن کا راستہ جھے معلوم تھا۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ اچانک جھے خیال آگیا کہ دیکھنا چاہئے وُرگا نے میر کی جیب میں اپنے طلسم کے زور سے کتنے چیے ڈالے ہیں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جھے اپنا بٹوہ کھولا ہو الگا۔ کھول کردیکھا تو اُس میں سو، سوکے کتنے ہی نوٹ تھے۔ میں نے بڑہ بنا ہو کہ جیب میں رکھ لیا۔ میں بڑی جلدی جے پور ریلوے سٹیشن پہنچ گیا۔ معلوم ہو ادلی جانے والی گاڑی دو گھنے بعد چلے گی۔ ہی میں نے گاڑیوں کی آمدور فت کے بورڈ پر پڑھا جانے والی گاڑی دو گھنے بعد چلے گی۔ ہی میں نے گاڑیوں کی آمدور فت کے بورڈ پر پڑھا گھا۔

میں نے سوچا کہ ناشتہ کرلینا چاہئے۔ اس کے لئے میر ااصلی حالت میں واپس آنا ضروری تھا۔ سٹیشن پر کافی لوگ تھے۔ میں ان کے سامنے ظاہر نہیں ہو ناچاہتا تھا۔ میں ویٹنگ روم کے باتھ روم میں چلا گیا۔ ابھی میں باتھ روم میں داخل ہواہی تھا کہ ایک مسافر اندر آگیااور اُس نے باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ یہی سمجھا کہ باتھ روم خالی ہے کیونکہ میں اُسے دکھائی تو دے نہیں رہا تھا۔ میں ایک طرف ہو کر کھڑ اہو گیا۔ اُس مسافر نے جیب سے پہتول نکالا اور اس میں گولیاں بھر نے لگا۔ میں اسے دیکھائی رہ گیا کہ یہ تو کسی کو قتل کرنے والا ہے۔

گولیاں بھر کر اُس نے پہتول جیک کی اندر والی جیب میں رکھااور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیااور دھیمی آواز میں اپنے آپ سے کہا۔"ست پر کاش ! تم نے میری محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور میری محبوبہ سے شادی کر کے اب ہنی مون

زندگی بربادنه کروب

وبران حويلي كاآسيب

پستول والے آدمی کا نام راکیش تھا۔ وہ کہنے لگا۔ ''گوری! اب بھی وقت ہے میرے ساتھ بھاگ چلو۔ ہم بمبئی جاکر نئی زندگی شروع کریں گے۔'' لاک سف گھی اگریں کے میں کا میں کہ بھی کہ سے نام سند کا میں کشور ہو ہوں ہے۔''

لڑکی سخت گھبر ائی ہوئی تھی۔ اُس نے کہا۔" راکیش! میں تیرے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ بات ختم ہو چک ہے۔"

راكيش في غصے ميں آكر كها۔" بات كو تو ميں شم كروں گا۔"

اور سے کہہ کر وہاں ہے واپس چل پڑا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت ٹوٹ کر رہا تھا کہ اگر اس نے پہتول کال کر لڑکی کو گولی مار نی جاہی تو میں اس کے ہاتھ ہے پہتول چھین لوں گا اور اُسے ایساسبق سکھاؤں گا کہ پھر بھی اس نوبیا ہتا جو ڑے کو پریشان نہ کر سے گا۔ گر اُس نے ایک کوئی حرکت نہ کی۔ حقیقت میں وہ یہاں اس لڑکی کے خاوند کو مقتل سے مقل کر نے کاار اوہ لے کر آیا تھا۔ اب جھے نوبیا ہتا دلہن کے خاوند کو اس بد معاش سے بیانا تھا۔

یہ مخص پلیٹ فارم پر او ہے کے ایک ستون کے بیچے جہپ کر بیٹے گیا تھا۔ میں اُس کے سر بر موجود تھا۔

لڑی کا خاوندست پر کاش آجمیا تھااور اسے ٹکٹ تکال کرد کھار ہاتھا۔ شاید اس نے سیٹوں کی ریزرویشن کروالی تھی۔ میر است پر کاش کو جاکر سے کہنا کہ ایک آدمی اس کو قتل کرنے والا ہے اور وہ پولیس کواطلاع کر دے بیکار تھا۔ اول تو میں غیبی حالت میں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ست پر کاش میر می آواز سن کرڈر جاتا۔ میں پہتول والے راکیش کی جیبے سے پہتول چھین کر اسے مار کر وہاں سے بھٹا سکتا تھا گر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ پھر کی وقت ست پر کاش کو ہلاک کر سکتا تھا۔ ووسر می بات سے تھی کہ میں اس وقت تک اس پہتول والے شخص کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چا ہتا میں اس وقت تک تا ہو جاتا کہ وہ ست پر کاش پر قاتلانہ حملہ کرنے والا ہے۔

وقت گزرنا گیا۔ استے میں دلی جانے والی ٹرین آکر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئے۔
مسافر ٹرین کی طرف لیکے۔ نو بیا ہتا جوڑا بھی ایک بوگی میں سوار ہو گیا۔ میں بھی ان
کے ساتھ ہی اس بوگی میں چڑھ گیا۔ یہ کاریڈور والی ٹرین تھی۔ چھوٹے چھوٹے
کپار شمنٹس تھے جن کے آگے راہ داری تھی۔ نو بیا ہتا جوڑا ایک کمپار شمنٹ کے باہر
تکھا ہوا نمبر پڑھ کر اس میں داخل ہو گیا۔ میں باہر کاریڈور میں کھڑکی کے پاس کھڑا
رہا۔ میاں بیوی نے اپنے کیمن میں واخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا تھا۔ قاتل
رہا۔ میاں بیوی نے اپنے کیمن میں واخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا تھا۔ قاتل
کرا نجی تک چلی گئی تھی۔ قاتل نہ باہر پلیٹ فارم پر تھااور نہ راہ داری میں نظر آر ہا

کچھ دیر کے بعد البحن نے سیش دی اور ٹھر ٹرین چل پڑی۔

مجھے یقین تھا کہ قاتل ٹرین میں سوار ہو چکاہے۔اب جھے اس کے نمودار ہونے کا انظار تھا۔ غائب ہونے کے بعد میری یہ حالت ہو جاتی تھی کہ نہ جھے تھکان محسوس ہوتی تھی، نہ بھوک لگتی تھی، نہ بیاس لگتی تھی۔ میں ایک ہی جگہ گھنٹوں کھڑارہ سکتا تھا۔ چنا نچہ میں نوبیا ہمناجوڑے کے کیمن کے باہر راہ داری میں ٹرین کی کھڑ کی کے پاس کھڑ اتھا اور قاتل کا انظار کر رہاتھا۔ میر اکوئی حرج نہیں ہورہا تھا۔ یہ ٹرین دلی جارہی تھی اور جھے بھی دلی جانا تھا۔

ج پورے دلیٹرین میں سنر کرتے ہوئے راہتے میں الور اور ریواڑی دو بڑے سٹیشن آتے ہیں۔ ریواڑی کے بعد دلی آجا تا ہے۔ یہ کوئی زیادہ کمبا فاصلہ نہیں ہے۔ مجھے احساس تھا کہ اگر قاتل نے ست پر کاش کو قتل کرنا ہے تو وہ پچھے دیر کے بعد آجائے گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ دور سے مجھے قاتل آتاد کھائی دیا۔ وہ راہ داری میں ٹرین کی کھڑکیوں کے قریب ہو کر اس کیبن کی طرف آرہا تھا جو نو بیا ہتا جو ڈے کا کیبن تھا اور جو اس وقت کیبن میں موجود تھے۔ قاتل نے دونوں ہاتھ چناون کی جیب میں ڈال

میں نے کہا۔ ''میں یم دُوت ہول۔''

یم دُوت ہندی بلکہ سنسکرت میں موت کے ایکچی کو کہتے ہیں۔ یہی کیم دُوت ہندودُن کے عقیدے کے مطابق مؤت کے وقت جان نکالنے آتا ہے۔ یم دُوت کانام سن کر قاتل انجن کی طرف دوڑ پڑا۔ میں اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے کہا۔ ''میں تمہاری جان نکالنے آیا ہوں۔ تم یم دُوت سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟''

اُس آدمی کواور تو پھی نہ سو جھااُس نے کھڑکی میں سے باہر چھلانگ لگادی۔اس وقت آ کے کوئی سٹیشن آر ہاتھااور ٹرین کی رفتار ہلکی ہوگئی تھی۔ باہر ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور جنگلی جھاڑیاں تھیں۔ وہ اُن پر جاکر گرڑا۔ میں بھی کھڑکی سے نکل کر ہوا میں اُڑ تا ہوااس کے پاس آگیا۔ قاتل ریت پر سے اُٹھااور کنگڑاتا ہواا کیک طرف. کو بھاگا۔ میں نے اُس کی گردن د ہو چ کر اسے پنچے گرادیااور کہا۔ ''اب میں تہاری جان نکا لئے نگا ہوں۔''

قا تل رونے لگا۔ '' ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا گتے ہوئے بولا۔ '' یم دُوت مہارا آج! میری جان نہ نکالیں۔ میں انجی نہیں مرنا چا ہتا۔''

میں نے کہا۔ ''تم قاتل ہو۔ اگر میں وقت پرند آجاتا تو تم نے ست پر کاش کو قتل کردینا تھا۔ تم قاتل ہو۔ تمہاری سز اموت ہے۔''

وہ دھاڈی مار کررونے لگا۔ '' جھے نہ ماری یم دُوت مہاران! جھے نہ ماریں۔ میں، ست پر کاش کے پاؤں پڑ کراُس سے معافی مانگ لوں گا۔ میری جان بخشی کر دیں۔'' میں نے کہا۔''اگر تم دل سے وعدہ کروئے آئندہ بھی ست پر کاش کو قتل کرنے کا خیال دل میں نہیں لاؤ کے تو میں یم دیوتا کے آگے سفارش کر کے تمہاری جان بخشی کروادوں گا۔''

قاتل راکیش کویس د کھائی تو دے نہیں رہاتھا اُس نے میری آواز کے زُخ پر زمین پر سجدہ کر دیااور پھر سر اُٹھا کر بولا۔ '' یم دُوت مہارانے! میں دُل سے وعدہ کو تا

رکھے تھے۔ جمھے معلوم تھااس کے ایک ہاتھ میں جیب کے اندر پتول ہے۔
وہ میرے قریب آکر دُک گیا۔ جمھے تو وہ دکھے نہیں سکتا تھا۔ میرے سواکاریڈور
میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ٹرین پوڑی رفتار سے جارہی تھی۔ وہ یہی سمجھا کہ
کاریڈور خالی ہے۔ پھر بھی قاتل نے دائیں بائیں دیکھااور اسی طرح جیب میں ہاتھ
ڈالے نو بیا ہتا جو ڑے کے کیبن کی طرف بڑھا۔ میں بھی اس کے ساتھ آگے ہو گیا۔
اس نے کیبن کے در وازے پر دستک دی۔ دوسری بار دستک دیے پر ست پر کاش نے در وازہ کھول کر قاتل کو دیکھا تو جیران ہو کر بولا۔ وہ تم ؟\*\*

اس کا مطلب بھاکہ وہ راکیش کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھاکہ وہ اس کی بیوی ہے معبت کی پیٹیس بڑھایا کرتا تھا۔

قاتل نے کہا۔ "ہاں! یس۔"

اس کے ساتھ ہی قاتل نے جیب سے پستول نکال لیااور ست پر کاش کو اندر کی طرف و حکا دیا۔ وہ اس پر فائر کرنے ہی والا تھا کہ پستول اس کے ہاتھ سے احجل کر غائب ہو گیا۔ ست پر کاش نے فور أیسن کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی نگادی۔ قاتل ہکا بکاسا کھڑا او ھر او عمد رہا تھا کہ پستول کہاں چلاگیا۔

میں نے اُسے کہا۔" راکیش! تمہار اپتول میرے پاس ہے۔"

قا تل نے حیرت زدہ ہو کر داکیں باکیں دیکھا۔ اسے کوئی آدمی نظرنہ آیا تووہ گھیر اگیا۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر داکیں باکی کھڑا ہوں گرتم جھے نہیں دیکھ کتے۔" گھبر اگیا۔ میں نے کہا۔" میں تمہارے پاس ہی کھڑا ہوں گرتم جھے نہیں دیکھ کتے۔" قا تل گھبر اکر راہ داری میں آگے کی طرف بھاگ اُٹھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی گیا۔ میں اس کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا۔" تم بھاگ کر کہاں جاؤگے ؟ تم جہاں جاؤگے میں دہاں موجود ہوں گا۔"

وہ رُک گیا۔ اس کی آئکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ لرزتے ہو نٹوں کے ساتھ بولا۔" تم.... تم کون ہو؟"

ہوں کہ مجھی بھول کر بھی میں ست پر کاش یااس کی بیوی کو نقصان پیٹیانے کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔"

میں نے کہا۔ ''تم ان کے سامنے بھی مجمی خبیں جاؤ گے۔'' قاعل نے گڑ گڑ اکر کہا۔ '' میں اُن کے سامنے بھی بھی نہیں جاؤں گا۔'' میں نے کہا۔''یاد رر کھو!اگر تم اپنے و عدے سے پھر گئے تو میں اس و قت تمہار سے سر پر پہنچ کر تمہادا گلا گھونٹ کر تمہاری جان نکال کر لے جاؤں گا اور تمہار ااگلا جنم کنکھیجورے کا ہوگا۔''

قا عل تقر تقر کانپ رہا تھا۔ '' نہیں نہیں مہاراج! میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔''

میں نے اُس کی گردن پر زور ہے ایک مُکامارا۔ دوز مین پر گر پڑااور ہاتھ جوڑ کر تقر کھی ہے گار ہوئے ہوڑ کر تقر کھی تقر کھر کا پہنے لگا۔ میں نے کہا۔ ''میں تمہاری سفارش کرنے بم دیو تا کے پاس جارہا ہوں۔ اگر بم دیو تا نے تمہاری جان بخش کردی تو میں تمہاری جان نکالئے نہیں آؤں گا کی اور ست پر کاش کو نقصان پہنچانے کا سوچا تو گا کی اور ست پر کاش کو نقصان پہنچانے کا سوچا تو میں ای وقت آگر تمہار گلا گھونٹ دوں گا۔''

ریت پر پڑے پڑے ہاتھ جوڑے کا پینے کیکیاتے ہوئے قاتل نے کہا۔ " خہیں ،
خہیں۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگلے جنم میں بھی ایسا نہیں کروں گا۔"
میں نے قاتل کی ٹائلیں بچاکر ریت پر پستول سے دو فائر کئے اور کہا۔" یہ میری
نشانی ہے کہ میں جار ہاہوں۔"

میں وہاں سے پرواز کر گیا۔ اب مجھے دلی کی طرف جاتی ہوئی ٹرین کو پکڑنا تھا کیونکہ مجھے دلی کا فضائی راستہ معلوم نہیں تھا۔ میں فضامیں راستے سے بھٹک سکتا تھا۔ میں نے ریلوے لائن کے اوپر پروازشر وع کر دی۔ پچھے ہی ویر بعد مجھے ٹرین نظر آ گئے۔ میں ایک بھڑ کی میں سے ٹریمی میں داخل ہو کر راہ داری کے آخری ڈبے کی

کوڑی کے پاس جاکر کھڑا ہو گیا۔ جھے نو بیا ہتا جوڑے کے کیبن میں جاکر انہیں تسلی دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جھے یقین تھا کہ اب قاتل راکیش اس جوڑے کے قریب بھی نہیں پیکے گا۔

میں دلی پہنچ گیا۔ دُرگانے کہا تھا کہ ''دنی کے شال کی جانب مغلبہ زمانے کی ایک قدیم معجد ہے۔ اسے بڑی معجد کہا جاتا ہے۔ بڑی معجد کے قریب ہی ایک ندی جہتی ہے۔ ندی کے کنارے سنگ مر مرکی ایک پرانی بارہ دری ہے۔ تم اس بارہ دری بیس جا کر بیٹے جاؤگے۔ گرتم رات کے دفت جاؤگے۔ روہنی تمہیں وہیں آکر ملے گی۔''

اس کی ہدایت کے مطابق میں دلی شہر کے شال کی جانب پرواز کرتا آگیا۔ یہاں بھے مغلیہ طرز تغیر کی ایک قدیم مجد کا گنبدد کھائی دیا۔ میں بنچے اُتر آیا۔ مجد کے صحن میں ایک بزرگ بیٹے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں سر جھکائے فاموشی سے گزرتا ہوا مجد کے عقب میں آگیا۔ دیکھا کہ نیم کے گھنے در فتوں کے در میان ایک ندی بہہ رہی تھی۔ ندی کے کنارے کچھ فاصلے پر ایک بارہ دری پر نظر پڑی۔ میں قریب چلاگیا۔ یہ سنگ مر مرکی بارہ دری تھی گروقت گزرنے کے ساتھ اُس کی طالت شکتہ جور بی تھی۔

ای بار و دری میں رات کے وقت رو ائی نے مجھ سے ملنا تھا۔

یں نے بارہ دری دکھے لی تھی۔ وہاں سے پرواز کر تا ہواشہر کی طرف آگیا۔ جھے
ساراون کی جگہ گزارنا تھا۔ یس نے سوچا کہ یہ وقت کی اچھے سے ہوٹل میں بیٹہ کر
گزارنا چاہئے۔ دلی کے ہو ٹلوں سے اب میں اچھی طرح واقف ہوگیا تھا۔ میں ایک
ماڈرن ہوٹل کے احاطے میں موقع دکھے کر اُنز گیااور انگوشی اُتار کر جیب میں رکھ لی
اور ظاہر ہوگیا۔ میں پارکنگ میں گاڑیوں کے پیچھے ظاہر ہوا تھا۔ کی نے جھے نہیں
دیکھا تھا۔ میں نے اس ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا۔ سب سے پہلے اعلیٰ قتم کا کھانا منگوا
کر کھایا پھر کمرے میں سوگیا۔ تیسرے پہر سوکر اُٹھا، عسل کیا، کپڑے تبدیل کے اور

چاندنی رات تھی۔ ہر طرف چاندنی کا سنبری غبار سا پھیلا ہوا تھا۔ قدیم مغلیہ مجد پر ایک پر جلال تقدیم جلک رہا تھا۔ میں مجد کے قریب ہی پرانے باغ میں اُتر کیا۔ یہ مغلوں کے زمانے کا باغ تھا جس میں جگہ جگہ سرو کے در خت فاموش کھڑے تھے۔ باغ جہال ختم ہوتا تھا وہاں ندی کے کنارے سنگ مر مرکی بارہ دری چاندنی رات میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بارہ دری میں آکر بیٹر گیااور سلطانہ کا انتظار کرنے لگا۔ اب میں رو ہنی کو اس کے ہندونام رو ہنی ہے شہیں یاد کروں گا بلکہ اس کو اس کے اسلامی نام سلطانہ سے یاد کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب میں سلطانہ کانام لوں تو آپ سمجھ جانے گا کہ میر امطلب رو ہنی ہی سے جو گناہوں کی ہخشش کے بعد اب ایک اچھی رُوح بن چکی ہے۔

کھ دیر تک میں بارہ دری میں بیٹا رہا۔ پھر سوچا کہ اُٹھ کر ندی کنارے خوبصورت چا ندنی رات کی سیر کرتا ہوں۔ جب سلطانہ بارہ دری میں نمودار ہوگی تو اس کے پاس آ جاؤں گا۔ میں بارہ دری سے اُٹر کرندی کی طرف چلا ہی تھا کہ ججھے مسجد کی جانب سرو کے در ختوں میں ایک سفید انسانی ہولا دکھائی دیا۔ میں وہیں رُک گیا۔ سفید سابیہ آہتہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اچا تک ججھے ایک الی خوشبو محسوس ہوئی جو سلطانہ کی روح کی بخشش کے بعد مجھے اس کے سفید لباس میں سے آتی اکثر محسوس ہواکرتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سلطانہ کے سوااور کوئی نہیں ہے۔

میں بھی اُس کی طرف بڑھا۔ وہ سلطانہ ہی تھی۔ اُس کے چیرے پر چاندنی نور بن کر جھلک رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئر ِ زُک گئی اور مسکر اتے ہوئے بولی۔"شیر وان! عائے منگواکر فی اور کمرے میں بیٹائی وی کے پروگرام ویکھارہا۔ جب رات ہوگئ تو تھوڑا بہت ڈنر کیا اور کمرے میں آکرلیٹ گیا۔ جب رات کے گیارہ بج تو میں نے انگو تھی پہنی اور غائب ہو کر کمرے کی کھڑکی میں سے نکل کر شہر کے شال کی طرف پرواز کر گیا۔

O

قید میں تھی۔ جب خدانے مجھ پراپٹی رحمت نازل فرمائی تو میرے گناہ کا آخری مرحلہ بھی گزر گیااور میں نتالیا کے آسیب سے آزاد ہو گئی۔اباگر نتالیا کا آسیب زندہ بھی ہوتا تو میرے قریب آنے سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو جاتا۔ یہی حال پجاری رگھو کی بدر وح کا ہے۔ جبیا کہ میں نے شاید پہلے بھی تنہیں بتایا تھا کہ اچھی روح اور بری روح کے در میان فرق یہ ہوتا ہے کہ اچھی روح روشنی ہے اور بدروح اند ھیرا ہے اور وشنی اور اند ھیرا ہے اور وشنی اور اند ھیرا ہے کہ اور وشنی ہوتے۔"

میں نے کہا۔ '' تو پھر تم بجاری رگھو ہے جھے کیے بچا سکو گ؟ میں تو ایک عام انسان ہوں۔رگھوا یک بدر ورج ہے جس کے پاس جاد و کی طاقت ہے۔''

سلطانہ کہنے گئی۔ '' تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے جس کا مقابلہ و نیا کا بڑے

ہزا اور برے سے برا جادوگر بھی خہیں کر سکتا۔ ایمان کی طاقت کے آگے کوئی

بدر وح نہیں تھہر سکتی۔ تم خدا پر بھر وسہ رکھواور پھر تہماری راہ نمائی کو میں تمہارے

ساتھ ہوں۔ تم بہت جلد اس بدروح کو بھی اس کے آخری عبرت ناک انجام تک

ہنچادو گے۔ صرف تمہیں تھوڑی سی جرات سے کام لینا ہوگا۔''

میں نے کہا۔'' یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں جرات نہ تبھی کروں نو بھی مجھے جرات کرنی ہی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اپنے اللہ پر میر اایمان چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چٹان کسی طوفان میں اپنی جگہ سے گر کر ٹوٹ سختی ہے لیکن میر ا ایمان اپنی چگہ سے نہیں مل سکتا۔''

سلطانہ نے خوش ہو کر کہا۔ "شیر وان! تمہاری سے بات بن کر مجھے روحانی سکون ملا ہے۔ گوشت پوست کے جسم میں ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ کچھ کمزوریاں، کچھ مجبوریاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ لیکن جو آدمی نیکی کے راستے پر چانا ہے اللہ کے عظم سے نیکی کی غیبی طاقتیں اس کی مدد کرتی رہتی ہیں۔" میں نے یو چھا۔" مجھے کیا کرنا ہوگا؟" الله كى رضااور تمہارى كوشش سے آخر مجھے نتاليا كے آسيب سے ربائى الى ہى گئے۔" ميں نے كہا۔" سلطاند! نتاليا كا آسيب نتاليا كوساتھ لے كر بميشہ بميشہ كيشہ كے لئے جل كر بمسم ہو چكا ہے۔اب وہ بميں بھى كوئى گزيمدنہ پہنچا سكے گا۔"

سلطانہ بول۔ ''ہاں شیر وان! میں جانتیٰ ہوں۔اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں ایک بہت بری شیطانی عورت کے آسیب سے نجات مل گئے ہے۔''

میں نے کہا۔ ''لیکن سلطانہ! ابھی پیجاری رگھو کی بدروح ہمارے پیچھے گئی ہوئی ہے۔شاید اب وہ تنہارا تو بکھ نہ بگاڑ سکے گی لیکن اگر میں اُس کے پھندے میں آگیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔''

سلطانہ نے کہا۔''اللہ نے چاہا تواس بدروح سے بھی تمہارا پیچھاچھوٹ جائے گا اور تم پھرسے ایک سادے نار مل انسان کی طرح زندگی بسر کرنے لگو گے۔''

میں نے کہا۔ '' دُرگا اور پاتالی نے میر ابڑا ساتھ دیا تھا۔ دُرگانے مجھے ایک لفظ بھی یاد کرا دیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے یاد کر لو اور یہ لفظ اگر تم رگھو کی بدروح کے سامنے دہر اؤگے تو اُس کاناش ہو جائے گا اور اُس نے یہ بھی کہا تھا کہ سلطانہ ہی تمہیں بتائے گی کہ یہ لفظ تمہیں کب اور کہاں بولنا ہے۔''

سلطانہ کئے گئی۔''ہاں۔اُس نے ٹھیک کہا ہے۔ میں تنہیں سب پچھ سمجھا دوں گی۔ چلو ہارہ دری میں چل کر بیٹھتے ہیں۔''

ہم سنگ مر مرکی بارہ دری میں آگر بیٹھ گئے۔ میں نے سلطانہ سے پوچھا۔ ''سلطانہ! میر ادشمن پجاری رگھو ہمارے خلاف جو کوئی نئ سازش تیار کر رہاہے کیا تم اس سے باخبر ہو؟''

سلطانہ نے کہا۔ ''شیر وان! جب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میرے گناہوں ک بخص ہوئی ہوئی ہے اور میں ایک اچھی روح بن گئی ہوں میں رگھو، دُرگا اور پا تالی کی پہنچ سے باہر ہوگئی ہوں۔ میرے گناہ کا آخری مرحلہ وہ تھا جب میں نتالیا کے آسیب کی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ پھراس کے بعد بھی میں تمہیں دیکھ رہی ہوں گی اور تمہاری راہ نمائی کررہی ہوں گی۔"

«جمیں اس آخری مہم پر کب روانہ ہونا ہو گا؟"

سلطانہ نے کہا۔ ''کل منگل کی رات ہے۔ پجاری رکھو کی بدروح ہر منگل کی رات کو پرانے محل کے بوے کمرے میں آکر تمہارے اور میرے خلاف خطرناک خفیہ منتروں کا کیرتن کرتی ہے۔ آگر چہ اسے معلوم ہے کہ میں اب اس کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہوں لیکن وہ اب بھی ججھے دوبارہ قابو کرنے کے جتن کئے جا رہا ہے۔ البتہ تمہارے بارے میں تواسے یقین ہے کہ اس بارتم اس کے حملے سے نہیں نے سکو گے۔ تمہارے بارے میں تواسے یقین ہے کہ اس بارتم اس کے حملے سے نہیں نے سکو گے۔ تم کل ای وقت یہاں آ جانا۔ ہم بہیں سے قلعہ روہت گڑھ والے پرانے محل کی طرف روانہ ہو جا کیں گے۔ "

اس کے بعد میں تھوڑی دیر تک سلطانہ کے پاس بیٹھار ہا۔ پھر کل آنے کا کہہ کر وہاں ہے اپنے ہو ٹل واپس آئمیا۔

بھے ایک تشویش کی لگ گئی تھی کیونکہ اس سے پہلے میر انجھی کی بدر درج سے آسنے سامنے کا مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے ایک بہت ہی خطر ناک بدر وح کے سامنے جانا پڑر ہاتھا۔ اگرچہ سلطانہ نے جھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہوگی اور میر ادل بھی مضبوط تھا۔ لیکن پھر بھی انسان کمزور ہوتا ہوا ور جان اس کو پیاری ہوتی ہے۔ میں سوچتا کہ اگر جھے سے ذرای بھی غفلت ہوگئ یا عین جان اس کو پیاری ہوتی ہے۔ میں سوچتا کہ اگر جھے سے ذرای بھی غفلت ہوگئ یا عین وقت پر سلطانہ میری مدد کو نہ بھی سے اُدرگا کا بتایا ہوا طلسی لفظ کارگر ثابت نہ ہوا تو میں تو مارا جاؤں گا۔

ا گلے دن میں اپنے ہوٹل کے کرے میں ہی رہااور خداہے دعا مانگنا ہاکہ یا خدا است اس آخری مہم میں بھی میری مدو فرمانا .... رات جب ذراگیری ہوگئی تو میں سلطانہ سے ملنے ندی کنارے والی ہارہ دری کی طرف روانہ ہوگیا۔ میں ہوامیں پرواز کرتے سلطانه کہنے گئی۔ ''تم وہی کر و بھے جو میں حتہیں کہوں گی۔'' میں اردوں کی میں ساطان کے سا منہ عشانتا ایس ناکیا۔''تم یمی او جیزا۔ا

میں بارہ دری میں سلطانہ کے سامنے بیشا تھا۔ اُس نے کہا۔ "تم یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دسٹمن ر گھونے تمہارے خلاف اب کون سانیا پھند احتہبیں پھانسنے کے لئے تیار کیا ہے۔ میں تمہیں یہ کہوں گی کہ وہ جتنے پھندے چاہے تیار کرلے لیکن اگر تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو گے اور تھوڑی ہی جرات سے کام لو گے تو وہ تمہارا پچھ نہیں رگاڑ سکے گا۔"

''مگریہ شیطانی بدروح کہاں پزہے؟''میں نے پوچھا۔

سلطانہ نے کہا۔ "پجاری رگھنو کی بدروح ہمارے اُس روہت گڑھ والے پرانے قلع کے محل میں ہے جہاں اُس نے مجھے قتل کر کے میر کی روح کو قید کیا تھااور جہاں سے تم نے میر کی روح کو آید کیا تھا۔ " سے تم نے میر کی روح کواس کی قید سے آزاد کیا تھااور پھر وہ تمہار او شمن بن گیا تھا۔ " میں نے کہا۔ "اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک بار پھر اس جگہ پر جانا ہو گا جہاں سے میری مصیبتوں کا آغاز ہوا تھا۔ "

سلطانہ نے جواب دیا۔ ''ہاں شیر وان! حبہیں وہیں جاتا ہو گا۔'' میں نے تشویش کے ساتھ کہا۔'' کہیں ایسانہ ہو کہ میں پھر کمی پہلے ہے بھی بڑی مصیبت میں مچنس جاؤں۔''

سلطانہ نے کہا۔'' نہیں شیرِ وان! ایبا نہیں ہو گا۔ تم یوں سمجھ لو کہ جہاں سے تمہاری مصیبتوں کا آغاز ہوا تھاو ہین تمہاری تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔'' ''خدا کرے کہ ایبا ہو۔'' میں نے کہا۔

سلطانه بولی- " یقین ر کھو۔ایہا ہی ہو گا۔"

میں نے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے مجھے قلعہ روہت گڑھ کے ویران محل میں جانا ہوگا۔''

سلطاند نے کہا۔ " ہاں۔ گر تم اکیلے نہیں ہو گے۔ ایک خاص حد تک میں

وران حو ملي كاآسيب

ہوئے جارہا تھا۔ سلطانہ بارہ در ی تین ممرے کینجے کے فور ابعد بی آگئے۔ کہنے گی۔ "جمیں وقت ضائع تہیں کرنا چاہے اور ای وقت قلعہ روہت گڑھ والے محل کی طرف چل پژنا جاہئے۔''`

سلطانہ کو اب میر اہاتھ پکڑ کر مجھے ساتھ اُڑانے کی ضرورت نہیں متی۔ میں ا ہے آپ پر واز کر سکتا تعلہ چنانچہ ہم دونوں دلی کی ماند فی رات میں فضامیں بلند ہو کر جمائی کی طرف پرواز کرنے لگے۔ آپ کویاد موگاکہ قلعہ روہت گڑھ جمائی سے کچھ فاصلے پر روہت گڑھ نامی سیشن سے تھوڑی دور جھل میں واقع ہے ہمیں اپنی مزل پر کینے میں زیادہ دیرنہ کی۔ جب ہم روہت گڑھ کے قعبے کے اور سے گزر رے تنے تو سلطانہ کہنے گی۔ "شیر وان! ہم پرانے محل سے پچھے فاصلے پر ہی ایک جگہ جنگل میں اُتریں گے۔''

میں نے کہا۔ "جیے تنہاری مرضی۔"

روہت گڑھ تھے کی ریلوے لائن کے یار تھوڑی دور آ کے جاکر جگل شروع مو جاتا ہے۔ جاندنی رات بین ہم جگل کے اوپر سے گزر رہے تھے اور ورخوں کی چوٹیاں صاف د کھائی دے رہی تھیں۔ پرواز کرتے کرتے سلطانہ ایک جگہ یعجے اُتر آئی۔ میں بھی اس کے ساتھ نیچ از پڑا۔ جہاں وہ اتری تھی وہاں ایک شکتہ کھنڈر کی جارد بواری باتی رہ گئی تھی۔اس جارد بواری کے اندرایک چبوترہ سابنا موا تھا۔

سلطانہ اس چہوترے پر بیٹے گئی اور جھے بھی اپنے ساتھ بٹھلالیا۔ کہنے لگی۔ '' تم اپنی زندگی کی شاید سب سے خطرناک مہم پر جارہے ہو۔ آگرچہ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہوں گی نیکن میری مدد اور راہ نمائی صرف ایک حدے اندر ہوگی اس کے آ کے متہیں اپنی ہمت اور قوت ارادی ہے کام لیناہو گا۔ ایک بات یاد ر کھناتم اگر اس مہم میں کامیاب ہو گئے بوتم ہیشہ ہمیشہ کے لئے بدروحوں کے عذاب سے نجات ماصل کرلو کے۔ کیاتم اس کے لئے تیار ہو؟"

میں نے کہا۔ "سلطانہ! مجھے تیار ہونا ہی پر رہا ہے۔ میرے سامنے دوسر اکوئی راسته نهیس-"

الطاند نے کہا۔ "انشاء اللہ تم کامیاب اور سر خروہ و کرواپس آؤ گے۔ مجھے تم پر یورااعتاد ہے۔ تم محل کے خفیہ رائتے سے اندر داخل ہو گے۔ یہ خفیہ راستہ تم نے دیکھا ہوا ہے اس کے بعد تم محل کی تاریک سٹرھیاں پڑھ کر محل کے بڑے کمرے کی ك سيكرى ميں آجاد كے بيدوى سيكرى ب جہال سے تم في ركھو پجارى كے باتھوں میرے قتل ہونے کے پرانے منظر گوایک بار پھر امجرتے دیکھا تھا۔ حمہیں یاد ہے نا؟'' میں نے کہا۔" ہاں جھے یادہے۔"

سلطاند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "تم دہاں ای طرح جھپ کر بیٹھ جادُ کے جس طرح تم پہلے دن وہاں جھپ کر جیٹھے تھے۔ تبہارے بازو پر بندها موا کالے جاد وگر کامڈی والا تعویذا ہے طلسی اثر سے پجاری رکھو کو تمہاری موجو دگی کاعلم نہیں ہونے دے گا۔ اس طلسی تعویذ کی وجہ سے پچاری رکھوتم پر براہ راست حملہ نہیں کر سکے گا۔"

ملطانہ نے کہا۔ ''ہاں۔ حمہیں رکھو کی بدروح پر حملہ کرنا ہوگا۔ لیکن ڈرگانے متہیں جو لفظ بتایا ہے وہ حملہ کرنے کے فور أبعد حمہیں رکھو کی بدروح پر پڑھ کر پھونک ویناہوگاس کے بعد تم خود دیکے لوگے کہ کیاہو تاہے۔"

میں ول میں ڈررہا تھا۔ایبا خطر تاک کام میں نے زندگی میں بھی نہیں کیا تھا۔ میں سلطانہ سے کیا یو چھٹا، کیا سوال کر تا۔ اب یو چھنے کو پچھ خہیں رہا تھا۔ وہ تو جھے جھڑ کتے ہوئے آتش فشال کے دہانے کی طرف سمجنے کافیصلہ کر چکی تھی اور میں بھی مجبور تھا۔ اس کے سوالچھ نہیں کر سکتا تھا۔

میں نے سلطانہ سے بوجھا۔"ر مھو کی بدر وح پر میں کس چیز سے حملہ کروں گا؟

میرے پاس تو پچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ایک پہتول تھا وہ میں نے رامتے میں بی پھینک دیا تھا۔"

سلطانہ نے کہا۔ '' تہمیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم دل میں کلمہ پاک کا ور د کرتے ہوئے جب میں تہمیں کان میں کھوں گی ر گھو کی بدروح پر سامنے سے تملد کرنے کے لئے بڑھو گے۔اور جب میر کی طرف ہے تہمیں اشارہ ملے گا تو تم درگا کا بتایا ہو الفظ پڑھ کر بدروح پر پھونک دو گے۔ یہ بہت ضر دری ہے۔''

میں بڑی توجہ سے سلطانہ کی ایک ایک بات کو من رہا تھااور اسے دل میں بٹھارہا تھا تاکہ وقت آنے پر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جب سلطانہ مجھے اچھی طرح سے سمجھا چکی اور اس کی تسلی بھی ہوگئی تواُس نے کہا۔ ''اب تم ویران محل کی طرف روانہ موجاؤ۔ میں اس جگہ جیٹھی تنہیں دیکھ رہی ہوں۔''

مین نے اللہ کانام لیااور چیکے سے اٹھ کرروہت گڑھ کے قدیم قلعے کی جانب چل پڑا۔ وہاں سے قلعہ تھوڑے فاصلے پر ہی تھا۔ اس قلعے میں، میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ جھے اس کے خفیہ راستے کا بھی پید تھا۔ میں خاموشی اور دھڑ کتے ہوئے دل کے ساتھ جنگل کے چیپ چاپ کھڑے ور ختوں کے پنچ سے گزررہا تھااور دل میں خدا سے اپی کامیابی کی دعا ہیں مانگ رہا تھا۔ آخر مجھے دیو قامت پرانے قلعے کی دیوار نظر آگئی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چاتا اس جگہ آگیا جہاں سے ایک خفیہ راستہ قلعے کے اندر ویران محل کو جاتا تھا۔ بیر راستہ ایک غار کی شکل میں تھاجس کا دہانہ جنگی جھاڑیوں میں ویران محل کو جاتا تھا۔ بیر راستہ ایک غار کی شکل میں تھا جس کا دہانہ جنگی جھاڑیوں میں پہلے میں نے کلمہ یاک پانچ مرتبہ پڑھ لیا تھا۔

اس غاریس آگے جاکرایک زینہ اُوپر کو جاتا تھاجو محل کے ایک خفیہ کمرے میں لکتا تھا۔اس فتم کے خفیہ رائے شاہی محلات میں ضرور رکھے جاتے تھے کہ اگر دشمن کی فوج محل میں داخل ہو جائے تو شاہی خاندان کے افراد محل سے فرار ہو سکیں۔

زینے پر سے ہوتا ہوا میں محل کے خفیہ کمرے میں آگیا۔ یہاں گھپ اند هیرا تھا۔ غائب ہونے کی وجہ سے اند هیرے میں بھی مجھے سب پچھ نظر آ رہا تھا۔ خفیہ کمرے کے نگ دروازے میں سے نکل کر میں نے ایک اور زینہ طے کیا اور بڑے کمرے کی گیلری میں نکل آیا۔

یکی وہ بڑا کمرہ تھا جہاں پجاری رکھو کی بدروح نے رات کو اپنے کسی خاص عمل یا کیر تن کے لئے آنا تھا۔ جھے وہ پہلا دن یاد آگیا۔ اس کمرے میں ، میں نے سلطانہ یعنی رو ہنی کے تین سوسال پہلے ہو پچھے قتل کے منظر کو دوبارہ دیکھا تھا اور اسی جگہ سے میری مصیبتوں کا آغاز ہوا تھا۔ میں گیلری میں سنگ مر مرکی جالی کے پیچھے جھپ کر میں سنگ مر مرکی جالی کے پیچھے جھپ کر میں خود ہی خیا۔ بڑا کمرہ و بر ان پڑا تھا۔ سلطانہ نے جھے کہا تھا کہ تم جھے دل میں بھی آواز دے کرنہ بلانا۔ موقع دیکھ کر میں خود ہی حمیمیں ہرایات دینی رہوں گی۔

میں خاموش بیضا پجاری رکھو کی بدروح کا انظار کر رہا تھا۔ اندھیرے ویران کرے میں ایسی خاموش بیضا پجاری تھی کہ جھے اپنے دل کی دھڑکن شائی دینے لگی تھی۔ جھے وہاں بیٹے آدھ کھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ کمرے میں پھڑ پھڑا ہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے چو تک کر نیچے دیکھا۔ جھے ایک سیاہ فام بدروح نظر آئی جو کمرے کی فضا میں اور ھر اُوھر اُڑتے ہوئے جائزہ لے رہی تھی۔ وہ غائب تھی لیکن جھے نظر آرہی تھی۔ میرے کان میں میرے کان میں سلطانہ کی دھیمی ہر گوشی کی آواز آئی۔ اُس نے میرے کان میں کہا۔ ''شیر وان! سائس روک کر اپنی جگہ ساکت ہو کر بیٹے رہنا۔ یہ پجاری رکھو کی خاص محافظ بدروح ہے۔ اے رکھو نے یہ معلوم کرنے کے لئے پہلے بھیجا ہے کہ ویران محل میں جاکر دیکھے کہ کسی دشمن نے کوئی جادو کا عمل تو نہیں کر رکھا۔ بالکل و ریان محل میں جاکر دیکھے کہ کسی دشمن نے کوئی جادو کا عمل تو نہیں کر رکھا۔ بالکل ماکت ہو کر بیٹے رہو۔ اُٹھ کر بھا گو گے تو بدروح کو تم نظر آجاؤ گے اور پھر تمہاری جان خطرے میں گھرجائے گی۔''

میں نے سانس روک لیااور جب سانس کی ضرورت محسوس ہوتی تومیں بہت ہی آہت آہت آہت سانس لینے لگتا۔ میری نگاہیں نیبی بدروح پر جی ہوئی تھیں۔ وہ بہت بڑے چھادڑ کی طرح کمرے کی فضایس اوھر اُدھر چکر لگاری تھی۔ چکر لگاتے ہوئے وہاو پر میکری کی طرف بھی آگئی۔

میرے کان میں سلطانہ کی سر کو شی سنائی دی۔ ''شیر وان! کسی فتم کی حرکت نہ کرنا۔ یہ خمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔''

میں اور زیادہ ساکت ہو گیا۔ بدروح پھڑ پھڑ اتی، غوطے لگاتی میرے ہالکل قریب سے ہوکر گزر گئے۔ وہ پھر گیلری کی طرف آئی۔ میں اس طرح پھڑ کا بت بن کر جیٹنا رہا۔ بدروح غوطہ لگا کر سید ھی میری طرف آئی۔ میں پچھ گھبر اگیا۔ وہ تیزی ہے آئی اور میرے غیبی جسم میں سے گزر کر دومری طرف نکل گئے۔ میں اپنی جگہ پر لرزسا ممیا عیسے تیز ہواکا جھو نکادر خت کی شاخوں میں ہے گزر جائے توشا خیس لرزنے لگتی ہیں۔ سلطانہ نے ٹھیک کہا تھا بدروح کو میرے غیبی وجود کا احساس تک نہ ہوا۔

بدروج نے بڑے کرے کے مزید دوشن چکر کاٹے اور غائب ہوگئ۔ وہاں ایک
ہار پھر ساٹا چھا گیا۔ استے بیں دوسیاہ پوش بدروحیں نمودار ہو کیں۔ ان کے ہاتھوں
میں دو پیالے تھے جن بیل سلکتے ہوئے لوبان کاد عوال نکل رہا تھا۔ انہوں نے دونوں
پیالے چھوترے پر ایک دوسرے کے متوازی رکھ دیئے اور چبوترے سے اُتر کر ایک
طرف ہاتھ ہا تھ کہ کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک سیاہ فام آدی نمودار ہوا۔ یہ
بھی کوئی بدر در تھی گر انسانی شکل میں تھی۔ اس کے سر پر بالول کی لمبی بودی تھی۔
اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑ الیٹا ہوا تھا۔ اُس نے چبوترے پردہ کپڑا بچھادیا۔

سیر کسی جانور کی سیاہ کھال تھی۔ یہ بدروح بھی ایک جانب کھڑی ہو گئی۔اس کے بعد بالکل اُس روز کی طرح پجاری رکھو کی بدروح داخل ہوئی۔ پجاری رکھو ایک کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوبدروحوں نے کری کندھوں پر اُٹھار کھی تھی اور دہ کچھ منتر پڑ جتے

ہوئے آرہے تھے۔ چبوترے کے پاس آگر انہوں نے کری فرش پر رکھ دی۔ پہاری رکھو کی بدر وح کو میں نے صاف پہچان لیا تھا۔ ای طرح اس کا سر معزا معابوا تھا، کانوں میں مندریاں تھیں، جسم ساہ لبادے میں لپڑا ہوا تھا، ہاتھ میں ترشول تھا۔ پہاری رگھو نے کری سے اُتر کر چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ جسے ڈر تھا کہ یہ بوی شیطانی طاقت والی بدر وح ہے۔ یہ ضرور جسے غیبی حالت میں جسی گیلری میں جیطا ہواد کھے لے گا۔ مگر میں بدر وح ہے۔ یہ ضرور جسے غیبی حالت میں جسی گیلری میں جیطا ہواد کھے لے گا۔ مگر میں اے نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی نگا ہیں گیلری پر سے ہوتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ پہاری رکھوٹے کھڑا کیں پہن و کھی تھیں۔ اُ

چہوتر کے پاس آگر اس نے کھڑائیں اُتاریں اور چہوتر کے پر چڑھ کر جانور کی کھال پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ترشول اُس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ بیس اس کی ایک ایک جرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ پیجاری رکھونے منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ اُس کے منتر میری سمجھ میں نہیں آرہے تھے۔ یہ بدروحوں کے منتر تھے۔ وہ منتز پڑھتا جاتا تھا۔ وہ دیر تک یہ خمل کر تا جاتا تھا۔ وہ دیر تک یہ خمل کر تا

رہ۔ پھر ایبا ہواکہ شاید اس نے فضامیں میری ہو محسوس کرنی تھی یا اے اس کے منتروں کی وجہ سے احساس ہوا تھا، پچاری رکھو منتر پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ اُس نے او فچی آواز ٹیس کہا۔ '' یہاں کوئی زیدوانسان موجودہے۔''

ایک بدروح جلدی سے سامنے آگئی اور بولی۔ ''مہاراج! میں کونہ کونہ دیکھ گئ تھی یہاں کسی زیدہ انسان کی جرات نہیں کہ داخل ہو۔''

پچاری رگھونے بلند آوازیش کہا۔'' بیرے منتر جھوٹ نہیں بولنے۔انہوں نے جھے بنایا ہے کہ یہاں ایک زندہ انسان موجود ہے گر وہ فیبی حالت میں ہے۔'' بھے بنایا ہے کہ یہاں ایک زندہ انسان موجود ہے گروہ فیبی حالت میں ہے کہ لیا اور بولا۔ یہ کہہ کر پچاری رگھو اُٹھ کھڑا ہوا۔ ترشول اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بولا۔ ''میں خود اس ملیجے کو تلاش کرلوں گا۔''

میرے کان میں سلطانہ کی مر گوشی سنائی دی۔ ''شیر وان! اپنی جگہ ہے اُٹھ کر حیت کے ساتھ لگ جاؤ۔ گھبر انا نہیں۔ر گھو کوتم نظر نہیں آؤ گے۔''

یں ای وقت گیلری سے بلند ہو کر اُوپر جیت کے ساتھ لگ گیا۔ پی فیجے دکھ مرہا تھا۔ پہاری رکھوا کیک دم غائب ہو گیا گریں اسے دیکھ سکتا تھا۔ غائب ہو نے کے بعد وہ کمرے کی فضایی اِد حر اُد حر اُد خر اُدْ نے لگا۔ وہ پہلی بدر وح کی طرح ایک ایک جگہ کو غور سے دیکھ دہا تھا۔ بھی اُڑ کر ایک کو نے میں جاتا بھی وہاں سے غوط لگا کر دوسرے کو نے میں جاتا بھی وہاں سے غوط لگا کر دوسرے کو نے میں جاتا بھی کو نے میں جاتا ہوں پھر وہاں سے دوسری طرف نکل جاتا۔ غلام بدر وح اور عور توں کی سیاہ فام بدر وحیں ایک طرف کھڑی پجاری رکھو کی بدر وح ایک بار اُڑتے ہوئے فضا میں غوط لگا کے دکھ رہی تھیں۔ بچاری رکھو کی بدر وح ایک بار اُڑتے ہوئے میرے قریب سے غوط لگا کر گزرا تو جھے گرم میرے قریب سے غوط لگا کر گزرا تو جھے گرم ہواگی۔ تب بھے خیال آیا کہ یہ آگ سے بی ہوئی جبٹی محلوق ہے۔

اس نے بھی جمعے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی جمعے نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ واپس چبوترے پر آکر انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا اور تر شول کو زور سے چبوترے کے فرش پر مارتے ہوئے بولا۔ " جمعے میرے دشمن منتزوں کا جاپ کرنے سے روک رہے ہیں گروہ کمجھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں اپنا کیرتن ، اپنی تپیاضرور پوری کروں گا۔ "

اوراس نے ایک بار پھر منتر پڑھے نثر وع کر دیئے۔اتنے میں میرے کانوں میں سلطانہ کی سرگو شی سنائی دی۔ "تم نے دیکھ لیا ہے کہ پچاری رگھو کو بھی تم نظر نہیں آئے۔اب جس وقت میں کہوں بے خوف ہو کر اُس پر حملہ کر دو۔ خداکی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تم کامیاب ہو گے۔"

میں سلطانہ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا گر اس نے مجھے آ داز نکالنے سے تختی سے منع کیا ہوا تھا چنانچہ میں خاموش رہا۔ سلطانہ کی سرگو شی ایک بار پھر سنائی دی۔"اب پنچے اُتر کر چبو ترے پر جاکر پچاری رگھو کے بالکل سامنے جاکر کھڑے ہو جاؤ۔"

یں دل میں خوف محسوس کر رہاتھا۔ جھے لگنا تھا کہ اگر میں پجاری رکھو کی بدروج کے بالکل سامنے جاکر کھڑا ہو گیا تو وہ ضرور جھے دکھ لے گا گر اس وقت ایک طرح سے بیل سلطانہ کے کنٹرول میں تھااور وہ کی جھے گائیڈ کر رہی تھی۔ میں آہتہ آہتہ حجت سے بیچ اُتر نے لگا۔ پھر چبوترے کے بالکل اوپر آگیا۔ اس کے بعد چبوترے پر بہاں رکھو پجاری بیٹا منتروں کا جاپ کر رہاتھا اس کے بالکل سامنے تین قد موں کے فاصلے پر اُتر کر کھڑا ہو گیا۔ میں پچاری رکھو کو د بجھ رہاتھا۔ جھے اس کے منڈ سے ہوئے سر پر پسینے کے قطرے تک د کھائی دے رہے تھے۔ جھے لگا کہ میں موت کے سامنے گھڑا ہوں۔

میر الیتین برا پختہ تھا گر پھر بھی میں ایک کمزور انسان تھاکی وقت شک پڑتا کہ ہو سکتا ہے میر سے سارے حربے ناکام ہو جائیں ادریہ بدرو حیں جھے اس جگہ ہسم کر دیں۔ شاید سلطانہ کو میرے ول کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے میرے کان میں مرجموشی کی۔ دشیر وان اول کومضوط رکھو۔"

میں نے دل میں کلمہ پاک کاور دشر وع کر دیا۔ میر اکھویا ہوا یقین اور اعتاد واپس
آگیااور میں اپنی جگہ پر قائم ہوگیا۔ میں دل میں برابر کلمہ پاک پڑھے جارہا تھااور جھے
محسوس ہورہا تھا کہ دُنیا کی کوئی شیطانی طاقت مجھے فکست نہیں دے سکتی۔ اب میں بڑی
بے تابی ہے انتظار کر رہا تھا کہ سلطانہ جھے رکھو پر جملہ کرنے کا کب اشارہ کرتی ہے۔
پچاری رکھو منتز پڑھتے پڑھتے ایک بار پھر رُک گیا۔ اُس نے آئیمیں کھول کر اس
طرف دیکھا جہاں میں کھڑا تھا۔ جھے محسوس ہوا کہ وہ جھے میری آئیموں میں آئیمیں
ڈال کر دیکھ رہا ہے۔ شاید اس صورت حال کو سلطانہ نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اچانک
پچاری رکھونے غضب ناک ہو کر کھا۔ "دتم .... میرے وسٹمن ...."

عین اُی وقت میرے کانوں میں سلطانہ کی سر گوشی سنائی دی۔ "شیر وان! مالینی کاشبد پڑھ کران پر پھونک دو۔" 331

لوبان والے پیالے ہی تھے۔ سب بلائمیں دفع ہو چکی تھیں۔ میرے دل سے اللہ کے خوف کو وا سے اللہ کے خوف کو ور ہو چکے تھے۔ جمعے سلطانہ کی سرگوشی سائی دی۔ سلطانہ کی سرگوشی بھی جذبہ ایمانی میں سرشار تھی۔ ''سجان اللہ! سجان اللہ! سجان اللہ!''اس نے تین بار سجان اللہ کہااور بولی۔''شیر وان! تم نے اللہ کے پاک کلام کی مددسے بدی کی ایک شیطانی طافت کو جڑھے اکھاڑ کر پھینک دیاہے۔''

میں نے کہا۔ "اب تو میں بول سکتا ہوں نا؟" سلطانہ کی آواز آئی۔ "کہو- کیا کہنا چاہتے ہو؟" میں نے کہا۔ "میں تہارے یاس واپس آر ہا ہوں۔"

سلطانه کی سر گوشی سنائی دی۔ "میں تنہار اا تظار کررہی ہوں۔"

اور میں اس منحوس محل میں سے نکل کر جنگل کے در ختوں کے اُوپر سے ہو تا ہوا سلطانہ کے پاس آگیا۔ وہ کھنڈر کی چار دیوار ی سے باہر نکل کر میر اانتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بول۔ ''شیر وان! جب مالینی کے شبد نے رگھو پڑکوئی اثر نہ کیا تو میں ڈرگئ تھی۔ اب شیطان صفت رگھو کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن عین وقت پر اعوذ باللہ پڑھ کر جو تم نے اللہ کو مدد کے لئے آواز دی تو اللہ کے پاک کلام نے تہمیں اپنی پناہ میں لے لی۔''

میں نے کہا۔" سلطان اللہ تو ساری بدروحوں سے ہمارااور خاص طور پر میرا بیجیا چھوٹ چکا ہے ناں یا اب مجمی کو ٹی بلا باتی ہے؟"

سلطانہ نے کہا۔ '' نہیں شیر وان! اب ساری بلائیں دفع ہو پھی ہیں۔ خدانے تہاری اور میری غلطیاں اور قصور بخش دیتے ہیں۔''

یں نے شکر الحمد للہ پڑھ کر کہا۔ "آج میں اپنے آپ کو ڈنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی سجمتا ہوں۔"

سلطاند كنے لكى۔ "اب بميں والي طلے جانا جائے۔ يہ جگہ مارے لئے اچى

یں نے مالین کا بتایا ہوا لفظ دہرایا اور زور سے پجاری رگھو کی طرف پھونک ماری۔ میر اخیال تھا کہ پجاری دگھوا کیک دم جل کر را کھ ہو جائے گا گرید دیکھ کر جل جران رہ گیا کہ کہ مالین کے بتائے ہوئے شبدنے پچاری دگھو پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔
بچاری رگھونہ صرف بیر کہ جھے دیکھ چکا تھا بلکہ اُس نے جھے پیچان بھی لیا تھا۔ اس کے حلق سے ایک بھیانک چخ نگلی اور اُس نے ڈراؤنی آواز جس بدروحوں کو حکم دیا۔
کے حلق سے ایک بھیانک چخ نگلی اور اُس نے ڈراؤنی آواز جس بدروحوں کو حکم دیا۔
"اس ملیجہ کو پکڑلو۔"

اور یہ کہ کر پچاری رکھونے ترشول سنجال کرکوئی خفیہ منتر پڑھ کرتر شول سے بھے پر حملہ کر دیا۔ بیں جلدی سے ایک طرف ہو گیا۔ یہ بیں نے بشری کمزوری کے تحت ابیا کیا تھا حالا تکہ بین غائب تھا حمر پچھ پیتہ نہیں تھا کہ پچاری رکھو کا ترشول میرے فیبی جسم میں سے نکل جانے کی بجائے میرے انسانی جسم کو چھٹی کر ویتا۔ بیس واقعی اس وقت تھیر اگیا تھا۔ ہر کلہ کو مسلمان کی طرح مصیبت کی اس گھڑی میں جھے سوائے خدا کے اور کسی کا خیال نہ آیا۔ بیس نے فور اُلا عوز باللہ پڑھ کر بلند آواز بیس کہا۔ سوائے خدا کے اور کسی کا خیال نہ آیا۔ بیس نے فور اُلا عوز باللہ پڑھ کر بلند آواز بیس کہا۔ "اللہ پاک بیاہ میں رکھنا۔"

ان الفاظ کا میری زبان سے نکلنا تھا کہ پجاری رکھو کے جہم کو آگ لگ گئ۔

بھڑ کتے شعلوں نے اُس کے جہم کو اپنی لیٹ بیں لے لیا۔ وہ چبوترے پر چکر کھائے
لگا۔ اُس کے حلق سے بڑی ڈراؤنی آوازیں نکلنے لگیں۔ بید دیکھ کر اس کی غلام
بدرو حیں ایک سیکٹر میں چیخی چلاتی غائب ہو گئیں۔ اب اس دیران محل کے کمرے
بیں، میں تھااور پچاری رکھو کی شعلوں میں لیٹی چکر کھاتی ہوئی بدروح تھی۔ میرے
دیکھتے دیکھتے پچاری رکھو کا جہم سیاہ ہٹریوں کا پنجر بن گیا۔ ہٹریوں کا پنجر بھی آگ میں
جل رہا تھا۔ پھر ہٹریوں کا پنجر بھی بھسم ہو کر راکھ بن گیا۔ اس کے بعد کمرے میں
ہیبت ناک سانا طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کمرہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ نہ بدرو حیں
ہیبت ناک سانا طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کمرہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ نہ بدرو حیں
ہمین ، نہ وہ کری تھی جس پر بیٹھ کر پچاری رکھو آیا تھااور نہ چبوترے پر سلگتے ہوئے

ہیں ہے۔"

ای وقت ہم روہت گڑھ کے جنگل سے پرواز کر کے دلی کی سمت روانہ ہوگے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا تھا جب ہم مغلیہ معجد کے پیچے ندی کنارے بارہ در ک میں آگئے۔

میں نے سلطانہ سے کہا۔ ''سلطانہ! اب میں واپس اپنے وطن پاکستان جانا چاہتا ہوں تاکہ دہاں جاکرا یک نئی زندہ شروع کروں۔"

سلطانہ نے کہا۔ ''شیر وان! اب مجھے بھی تم سے جدا ہونا ہوگا۔ میں صرف تہاری خاطر یہاں تھہر گئی تھی لیکن میں تہیں پاکتان پہنچانے کے بعد ٹیک روحوں کی و نیامیں جاؤں گی کیونکہ تم اکیلے پاکتان نہیں جاسکو گے اس لئے کہ تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔''

میں نے کہا۔ ''میں غائب ہو کر ہوا میں اُڑتا ہوا پاکشان چلا جاؤں گا۔ مجھے پاسپورٹ کی بھلا کیاضرورت ہے؟''

سلطانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "بدروحوں کاطلم ٹوٹ چکا ہے شیر وان ....
سورج کی پہلی کرن کے ساتھ پاتالی کی انگو تھی کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور تم اپنے
آپ ظاہر ہو جاؤگے اور پھر نہ غائب ہو سکو گے ، نہ ہوا میں اُڑ سکو گے ۔ اس طرح
کالے جادوگر کی ہڈی جو تم نے اپنے بانہو پر باندھ رکھی ہے اس کا طلسم بھی ختم ہو
حائےگا۔"

میں نے خوش ہو کر کہا۔" سلطانہ!ان لعنتوں سے بھی میر اپیچھا چھوٹ جائے گا تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا۔ میں اب ایک نار مل مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چا ہتا ہو ن ...."

ملطانہ نے کہا۔ "متم نے بڑا نیک فیصلہ کیا ہے۔ لیکن رات ڈھلنے گلی ہے۔ میں علی ہوں کہ اس سے پہلے کہ تم فیبی حالت سے طاہر ہو کر انسانی شکل میں واپس آ

جاؤ حمہیں پاکتان پہنچادوں۔ آؤمیرے ساتھ۔میر اہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لو۔" میں نے سلطانہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اُس نے کہا۔"اللہ کا نام لے کر آئکھیں بند کر

te\_"

میں نے ایبانی کیا۔ ہواکا تیز جمو تکا میرے جم کو چھو کر گزر گیا۔ پھر جیسے میں ہوا میں سے گزر رہا تھا۔ پچھ دیر کے بعد سلطانہ نے جھے آئیسیں کھول دینے کو کہا۔ میں نے آئیسیں کھول دیں۔ آئان پر چاند ڈھل رہا تھا۔ میں ایک خوبصورت روشوں اور فواروں والے باغ میں چار میناروں والی ایک مغلیہ عمارت کے پاس کھڑا تھا۔ میر سے قریب ہی سلطانہ موجود تھی۔ کہنے گی۔ ''تم نے اس عمارت کو نہیں پہچانا؟''

میں نے عمارت کو غورے ویکھااور خوش ہو کر کہا۔" یہ تو جھے مقبرہ جہا تگیر لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اپنے پیارے وطن پاکتان کے پیارے شہر لا ہور میں ہوں۔"

سلطانہ مسکرادی تھی۔ کہنے گئی۔ '' ہاں فیروز! تم اپنے پیارے اور مملکت خداداد یا کستان کے خوبصورت شہر لا ہور میں جہا تگیر کے مقبرے میں ہو۔''

میں نے تعجب کے ساتھ سلطانہ سے پوچھا۔"تم نے پہلی بار بھے میرے اصلی نام فیروزے بلایا ہے۔تم نے پہلے ہمیشہ مجھے شیروان کے نام سے پکارا تھا۔ یہ تبدیلی کیسے ہوئی ؟"

سلطانہ نے کہا۔ ''فیروز اشیروان ایک خواب تھا۔ وہ خواب ٹوٹ چکا ہے۔ پچھ وریا ہے۔ پچھ وریا ہے۔ پچھ وریا ہے۔ پچھ وریا ہے۔ پچھ ایک ہوں کے بعد ابو جاؤں گی۔ پچھ بھی ایک خواب سمجھ کر بھلا دینا اور پاکستان میں ایک سچ پاکستانی اور سچے مسلمان کی حیثیت سے نئ زندگی شروع کرنا میں نے بدروح کی حیثیت سے گنا ہوں کا عذاب بھی دیکھا ہے اور اچھی روح بن کرنیکیوں کا قواب اور خدا کی رحمت کو بھی نازل ہوتے دیکھا ہے۔ میں احتمامیں، تم سے جدا ہوتے ہوئے بھی کہوں گی کہ برائی سے، برے کا موں سے، برے

کھیجیں کی تھیں ہیں نے اُن پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہیں پانچوں وقت نماز پڑھتا
ہوں۔ اپنے وطن پاکتان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور نبی پاک علی کے دکھائے
ہوئے راستے پر چلنے کی کو شش کرتا ہوں۔ کوئی براخیال ذہن ہیں آجائے تواسے فورا
اعوذ باللہ پڑھ کر ذہن سے لکال دیتا ہوں۔ کبھی کی بات پر خصہ نہیں کرتا۔ کوئی میرا
دوئی ٹرید کر کھائیتا ہوں اور ہر لیے خداکا شکر اداکرتا ہوں۔ جن بھیانک واقعات سے
مر گزر چکا ہوں انہیں ہیں نے اپنے ذہن سے بھلا دیا ہے۔ میں غربی کی زندگی بسر
کرر ہاہوں لیکن میرا دل اللہ کے خوف اور خلق خداکی محبت سے لبریز ہے۔ یہی میری
سب سے بدی دولت ہے۔ یہ وہ دولت ہی جو کم نہیں ہوتی بلکہ جنتی خرج کرواتی
بر ھتی جاتی ہوں دولت ہی جائے اسے اور کیا جاتے۔ "

یہاں اس مخص کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ میرے پر ذوراصر ارکے ہاوجوداس مخص فرجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ جھے اپنی داستان ساکر وہ چلا گیا اور اس کے بعد اس سے پھر بھی ملا قات نہ ہو سکی۔ شاید وہ لا ہور چھوڑ کر پاکستان کے کسی دوسرے شہریاکسی گاؤں میں چلا گیا ہے اور وہاں محنت مز دور ی کر کے رزق حلال کی رو کھی سو تھی کھاکر اللہ کا شکر اداکرتے ہوئے خلق خداکی خدمت میں مصروف ہوگا۔

## (ختم شد)

- Starpen Like Street For 1855 -

خیالوں سے بچنا۔ خلق خدا کی خدمت کرنا۔ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اُسے معاف کر دینا۔ اللہ اور اُس کے رسول پاک علیہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا۔ کوئی سید ھی راہ دیکا ہوا تمہارے پاس آ جائے تو اسے سید ھی راہ دکھا دینا۔ پاٹج وقت نماز پڑھنا۔ نماز دل کے میل کو دھو ڈالتی ہے اور بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ .... "

سلطانہ کی ہاتوں نے مجھ پر ایک عجیب رقت کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ میں اس کی طرف د کیے رہا تھی اور صرف مجھے اس کی طرف د کیے رہا تھا اور اس کی آواز سن رہاتھا۔ وہ بھی غائب تھی اور صرف مجھے نظر آرہی تھی۔ میں بھی غائب تھا اور صرف وہی مجھے دکھے سکتی تھی۔ آسان پر صبح کا تور چھلنے نگا اور پھلنے رہانہ ہوئی تو مجھے اپنا جسم نظر آنے نگا۔ میں نے اپنے جسم کوغورہ دیکھا۔ میں واقعی اب غائب نہیں تھا۔

مين نے سلطاندے كہا۔ "سلطانداش عائب نيس رہا۔"

سلطانہ نے کہا۔''بدروحوں کا طلسم سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے فیروز۔اب تم ایک نارمل انسان ہو۔''

میں نے اپنی انگلی کو دیکھا۔ پاتالی کی انگو تھی غائب ہو پھی تھی۔ میں نے اپنے بازو کو شول کر دیکھا۔ کالے جاد وگر کا ہٹری والا تعویذ بھی غائب تھا۔ میں سلطانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اُس نے کہا۔ '' ہری بلاؤں اور بدروحوں کے ساتھ اُن کی منحوس نشانیاں بھی قائب ہوگئی ہیں فیروز . . . . خداوند کریم کا شکراد اکرو۔ خدا ھافظ!''

اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے سلطانہ بھی غائب ہوگئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک خواب دیکھے رہاتھا جوا کیک دم ختم ہو گیاہے۔ دور کسی معجد کے سپیکرسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میری آتھوں میں آنسو آگئے اور میں قبلہ روہو کر سجدے میں گر گیا۔

اس کے بعد میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ سلطانہ کی نیک روح نے مجھے جو

## معروف مصنف انوادعكيكى كايراسرارناول



سید پورکاجن بہت خوش تفااور کول نہ ہوتا۔ پر بول جیسی ایک حسین ترین لڑی اس کے پاس تھی۔ پُر فضا مقام تفاہ بخ بستہ ہوائیں تھیں، چاندنی را تیں تھیں، ریشمیں بدن کی مہک تھی، کیابیں تھا،سب کو تھا یہاں۔

پیسمال بعداس نے اپن بیٹی کو پہلی اور آخری بارد کھنے کی خواہش کی ہے تو ہمیں
 مرنے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوری کرنا ہوگی۔

اراشدونے جومظرد کھا،اے د کھرکانپ أخی الك كالا بلا تيم كے بادل جائد رہاتھااوردوكالے بل كار كان جائد

کیاتم لوگوں نے جھے پانی کا بلبلہ بھولیا ہے کہ چونک مارو گاور ش مواض تحلیل مو جاؤں کا بلبلہ بھولیا ہو جاؤں کا بلبلہ بھولیا ہو جاؤں کا بلبلہ بھولیا ہوں میرے دائے ہے جٹ جاؤہ ورندوہ تباہی کی کے دنیاد کھے گی۔

میلی کی کہ دنیاد کھے گی۔

اس نادل کامرکزی خیال چا ہے، باتی کہانی کا نامانا معنف کی رات کوفت کر بی تھا اونے کی کا کان بور کانتی ہے اور خلیق کی ایک کی اس بری کا گمال ہو۔ اس مورت میں بینادل ند پر میں۔

سفید کاغذ، عده طباعت و کتابت قیت-/300ردیے

المجر المجري المجري

www.alquraish.com E.mail:info@alquraish.com